

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم نَحُمَدُه' وَ نُصَلِّىُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ

#### يهلى نظر

والعد ماجد قبلہ مظارات اللہ سے ایک روز میں نے عرض کی کہ تجی حکایات کا سلسلہ جو آپ نے شروع فرمایا ہے۔ اس کی افادیت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اب اس سلسلہ میں بچھ تنوع چاہئے۔ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ جہاں آپ نے داعیانِ الی الخیر لیجنی انبیائے کرام عیبم السلام، صحابہ کرام، اہل بیت عظام اور اولیائے کرام کے متعلق حکایات جمع فرما کمیں ہیں۔ وہاں اب آپ واعی الی الشریعی شیطان کے متعلق بھی بچھ حکایات جمع فرما کمیں۔ داعیانِ الی الخیر کی حکایات سے اگر ایمان باللہ، تقویل و پر ہیزگاری اور اخلاق حسنہ کا سبق ملتا ہے، تو داعی الی الشرشیطان کی مکاری وعیاری اور اس کے مکرو فریب اور مسلمان عبرت حاصل کرسکیں گے اور شیطان ملعون کے مکرو فریب اور اس کی چوکنارہ کر مگراہی سے جاگراہی سے مسلمان عبرت حاصل کرسکیں گے اور شیطان ملعون کے مکرو فریب اور اس کی چالا کیوں سے چوکنارہ کر مگراہی سے جاگلیس کا پتا چلے گا جس سے مسلمان عبرت حاصل کرسکیں گے اور شیطان ملعون کے مکرو فریب اور اس کی چالا کیوں سے چوکنارہ کر مگراہی سے جاگراہی سے دی سکمیں گے۔

الحمد الله والدگرامی نے میری عرض قبول فر ماکر گزشتہ رمضان شریف کے مہینے میں یہ کتاب لکھ کر مجھے دے دی اور میں اسے زیورِ طباعت سے آراستہ کر کے بصد مسرت آپ کی خدمت میں پیش کررہا ہوں۔

عطاءالمصطفیٰ جمیل ایم۔اے۔گولڈمیڈلسٹ

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم نَحُمَدُه' وَ نُصَلِّىُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ

#### شیطان کیوں پیدا کیا گیا ؟

خداتعالی عیم طلق ہاور فِعُلُ الْحَکِیمِ لاَ یَخُلُوا عَنِ الْحِکُمَةِ کے مطابق عَیم کاکوئی کام خالی از حکمت نہیں ہوتا۔ خداتعالی نے جو کچھ بھی پیدافر مایا ہے، بنی برحکمت ہے۔ کسی چیز کو بھی تو یوں کہتے:

#### رَبُّنَا مَا خَلَقُتَ هٰذَا بَاطِلاً

اے رب ہمارے تونے اسے بریار نہیں بنایا۔

حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موئی علیہ اللام نے حصت پر چھپکلی کو دیکھا اور خداسے پو چھا، اللی ! تو نے چھپکلی کو کیوں بنایا؟ خداتعالی نے فرمایا، موٹ! تم سے پہلے یہ چھپکلی مجھ سے پو چھ رہی تھی کہ اللی ! تم سے پہلے یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اللی ! تم نے موٹی کو کیوں بنایا؟ میر کے کیم بین نے جو کچھ بھی بنایا ہے، مبنی برحکمت ہی پیدا فرمایا ہے۔

میر حقیقت ہے کہ اِنگا الکا مشیاء تُعُوف بِاَضُدَادِ هَا ہر چیزا پی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ یعنی مٹھاس جبھی معلوم ہو سکتی ہے، جبکہ بیاری بھی ہو۔ جب کر واہث بھی ہو صحت کی قدرای وقت معلوم ہو سکتی ہے، جبکہ بیاری بھی ہو۔ خوشبوکا علم اسی وقت ہو سکتا ہے، جبکہ بد ہو بھی ہو۔ ایک پہلوان اپنی ہمت وطاقت کا مظاہرہ اسی وقت کر سکتا ہے، جبکہ اس کے مقابل میں کوئی دوسرا پہلوان بھی ہو۔ اگر مقابلہ میں کوئی پہلوان ہی نہ ہوتو یہ گرائے گا کسے؟ اور اگر گرائے گا کسی کوئی پیلوان کہلائے گا کیسے؟ اس لئے ضروری ہے کہ پہلوان سے مگر لینے والا بھی کوئی ہو۔ ٹکر انے والے کی وجہ سے پہلوان کے کمالات کا ظہار ہو سکے گا۔

حضرت موی علیہ السلام کے معجزات ہم پڑھتے سنتے آئے ہیں۔آپ کے عصا مبارک کا سانپ بن جانا اور فرعون کے ہزارول جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک بارہی نگل جانا اورآپ کے دست مبارک کا چیک اُٹھنا وغیرہ ان معجزات و کمالات کا ظہور فرعون کی وجہ سے ہوا۔ فرعون اگر نہ ہوتا تو ان معجزات کا ظہور بھی نہ ہوتا۔ یعنی ان معجزات کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ان معجزات اور موی علیہ السلام کی مخالفت کرتا اور معزت موی علیہ السلام کے کمالات کے اظہار کیلئے ایک منکر کا وجود ضروری جو حضرت موی علیہ السلام کی مخالفت کرتا اور حضرت موی علیہ السلام کے کمالات کا ظہار ہوتا۔ خدا تعالی نے فرعون کو پیدا فرمایا اور اس کی مخالفت کے باعث حضرت موی علیہ السلام کے مجزات و کمالات کا ظہور ہوا۔

حضرت ابراہیم علیالمام پرآگ کا شخنڈا ہوجانا اورائے بڑے آتش کدہ کا باغ و بہار بن جانا۔ سب جانے ہیں اِس مجزدہ کا سبب کون تھا؟ اور بیم مجزدہ کس کی وجہ سے ظہور میں آیا۔ صاف ظاہر ہے کہ نمرود کی وجہ سے۔ اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیالمام پر ایمان لانے والوں سے توبیق تع ہوبی نہیں سکتی تھی کہ وہ حضرت ابراہیم علیالمام کیلئے کوئی آتش کدہ تیار کرتے ۔ یہ بات کیے ممکن تھی کہ کوئی مسلمان اپنے تیغمبر کوجلانے کا خیال تک بھی دل میں لاتا۔ پھر یافاک کو فیٹی بَرُداً ق سَلاَ ما کا مظاہرہ کس طرح ہوتا؟ اس مظاہرہ کیلئے صرف یہی صورت تھی کہ کوئی منکر خلیل ہوتا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ الملام کی مخالفت میں اتنا بڑھتا کہ آپ کے جلانے کیلئے ایک عظیم آتش کدہ تیار کرتا۔ اور خدا تعالی اپنے بیغمبر پراس آتش کدہ کو باغ و بہار بنا کراپی قدرت اور آپ سے بیغمبر کے مجزدہ کا مظاہرہ فرماتا۔ چنانچہ خدا تعالی نے نمرود کو پیدا فرمایا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ الملام کی مخالفت کی اور ایک سے تیغمبر کے مطرت ابراہیم علیہ الملام کی مخالفت کی اور ایک سے تیغمبر کے مطرت ابراہیم علیہ الملام کی مخالفت کی اور ایک تعلیل کا اظہارہ وا۔

اسی طرح ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہملے کے اکثر مجزات ابوجہل کی وجہ سے ظاہر ہوئے۔ چاند کا پھٹنا، کنگریوں کا کلمہ پڑھنا، ورختوں اور پھٹروں کا خدمت عالیہ میں حاضر ہو ہو کرصلوق وسلام عرض کرنا، ابوجہل کی مخالفت اور اس کے انکار کے باعث تھا۔ ابوجہل جس قدر حضور کی مخالفت کرتا، اسی قدر حضور کے مجزات ظہور پذیر ہوتے۔ گویا ابوجہل کو جو پیدا کیا گیا تو یہ بھی عبث نہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہملہ کے کمالات و مجزات کے ظہور کیلئے اُسے پیدا کیا گیا۔ میں نے ایک جمعہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہملہ کے لعاب دہن شریف کی برکات بیان کرتے ہوئے بیرحدیث بیان کی جنگ اُحد میں حضرت ابوذر رض اللہ تعالی عنہ کی ایک آ کھے بھوٹ گئی و حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہملہ کے وحضور صلی اللہ تعالی علیہ ہملہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہملہ نے ان کی آ نکھ میں اپنالعاب دہن شریف لگایا۔

# فَجَعَلَه ' أَحُسَنَ عَيُنَيُهِ وَ أَحَدُّهُمَا نَظُرًا (جَة الله لعالمين ، صفحه ٢٢٣) نوان كي آنكه و بهاي آنكه سے زياده خوبصورت اورروش كرديا۔

میں حدیث من کرمنکرین نے اس حدیث کا انکار کردیا اور کہا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ میں نے کتبِ احادیث کا مطالعہ کیا تو حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم کے لعاب دہمن شریف کی اس قتم کی ہر کتوں پر شتمل متعدداور حدیثیں بھی مل گئیں۔ جن میں صحابہ کرام کی آنکھوں کا دُکھنا اور بینائی کا لوٹ آنا فہ کورتھا۔ میں نے اگلے جمعہ میں سنایا کہ لو! تم ایک حدیث کا انکار کررہے تھے، وہ بھی سنو! اس کے علاوہ اور چندواقعات بھی سنو۔ پھر میں نے بیسارے ایمان افروز واقعات کتبِ احادیث سے سنائے اور منکرین کاشکریہ ادا کیا کہ اگرتم انکار نہ کرتے تو میں کتبِ احادیث کا مطالعہ نہ کرتا اور بیجو چنداور واقعات بھی احادیث میں سے مجھے مل گئے ہیں ادا کیا کہ اگر تم انکار نہ کرتے تو میں کتبِ احادیث میں احادیث میں سے مجھے مل گئے ہیں ادا کیا کہ اگرتم انکار نہ کرتے تو میں کتبِ احادیث کے بیسارے اوقعات بیان کیا کروں گا۔

حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہ کم کے جتنے بھی کمالات ہیں۔ ہر کمال کا ایک نہ ایک منکر بھی خدانے پیدا فر مایا ہے۔ مثلاً حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہ کے نوت کا ختم ہوجانا اور آپ کا خاتم النہ بین ہونا یہ بھی حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہ کم کا ایک کمال ہے۔ اور حضور کے خاتم النہ بین ہونے پر جس قدر آیات واحادیث وارد ہیں ، ان کے یاد کرنے اور بیان کرنے کیلئے حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہ کم کے اس کمال کا کوئی منکر ہونا ضروری تھا۔ اگر کوئی منکر ختم نبوت نہ ہوتا تو نہ کوئی آیات ختم نبوت کو یاد کرتا نہ بیان کرتا۔ اور بیجملہ آیات واحادیث بغیر بیان کئے مروری تھا۔ اگر کوئی منکر ختم نبوت بھی پیدا فرمائے اور عبث پیدا نہیں فرمائے بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے کمال ختم نبوت کو چیکانے کیلئے پیدا فرمائے۔

اس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے علوم و اختیارات اور جملہ کمالات پر جنتی آیاتِ شریفہ و احادیث مبارکہ شاہد ہیں، ان کا جو آئے دن تقریروں میں اور تحریروں میں بیان ہوتا رہتا ہے، وہ ان منکرین کمالات کی بدولت ہے۔معلوم ہوا کہ بیسب منکرین عبث پیدائہیں فرمائے گئے۔بلکہ یہی حقیقت ہے کہ ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً ﴾

حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند کے صبر وشکر اور آپ کے عزم واستقلال کے ڈیکے نگر ہے ہیں۔لیکن ان کمالات حسین کے ظہور کا سبب کون تھا وہی منکر حسین بزید! حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند کی شان چیکا نے کیلئے بزید کو پیدا کیا گیا۔اگر بزید پیدا نہ ہوتا تو نہ کوئی ظلم وستم کے اس قدر پہاڑ تو ڑتا اور نہ امام یاک کے صبر وشکر اور عزم واستقلال کا ظہور ہوتا۔

اسی طرح جمله منکرین انبیاءواولیائے کرام اور منکرین صحابہ واہل ہیت عظام اور منکرین امامانِ دین کا وجود بھی خالی از حکمت نہیں۔ بی منکرین' ان نفوسِ قد سید کا انکار کرتے ہیں اور ان کے غلام ان کی شانوں کا اظہار کرتے ہیں۔

جس قدرا نکار زیادہ ہوتا ہے اس قدران کی بلند و بالا شانوں کا اظہار زیادہ ہوتا ہے۔مشہور ہے کہ' نور تاریکی میں چمکتا ہے'۔ جتنی گہری تاریکی ہوگی' اتنی ہی چمک تیز ہوگی۔ جس طرح تاریکی کا وجود نور کیلئے ضروری ہے، اسی طرح نیکی کےظہور کیلئے بدی کا وجودا ورظہور خیر کیلئے وجود شرضروری ہے۔ چندسال گزرے ۱۲ رکھ الا وّل شریف کے روز ہمارے تصبہ میں حسب معمول جلوب میلا دا لنبی سلی اللہ تعالیٰ ملے وہ کہ کہ اور کہ ہمل تھی کہ گئی کو چے سب پانی سے کھی انقاق ایسا ہوا کہ عین جلوس نکلنے کے وقت موسلا دھار بارش ہونے گئے۔ بارش اسنے زور کی تھی کہ گئی کو چے سب پانی سے مجر گئے۔ مسلمانان کو ٹلی جلوس نکا لئے کیلئے بالکل تیار تھے۔ لیکن بارش نے رُکاوٹ پیدا کر دی۔ بارش تھنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ چنا نچوا کثر احباب کی رائے یہ ہوگئی کہ اس دفعہ جلوس نہ نکالا جائے۔ کیونکہ صورت ہی ایسی نہتی کہ جلوس نکل سکتا لیکن ایک بات ایسی ہوگئی جس سے جلوس موسلا دھار بارش ہوتے میں نکلا اور سارے سالوں سے زیادہ پر رونق اور پر جوش نکلا۔ بات بیہ ہوئی کہ منظر بین جلوس نے کہیں یہ ہوئی کہ اس جملہ نے کہی ہوئی کہ سب نے لئی کہ اس برعت ہے اور خدا کو منظور ہی نہیں کہ یہ جلوس نکلے۔ احباب کو ٹلی شاہد ہیں کہ اس جملہ نے کہی ایسا اثر کیا کہ سب نے لئی کر مجھ سے کہا، مولوی صاحب! اب اگر او لے بھی پڑنے نگیس تو پرواہ نہیں۔ چلئے آگے گئے اور کھوا ایسا اثر کیا کہ سب نے لئی کر مجھ سے کہا، مولوی صاحب! اب اگر او لے بھی پڑنے نگیس تو پرواہ نہیں۔ چلئے آگے گئے اور موسلا دھار بارش میں جلوس کی قیادت کے بخدا اس زور کا جلوس بھی ایک یا دگار جلوس تھا۔ پہلے تم سالوں سے زیادہ لوگ آگے گئے اور اس جلوس بھی ایک رہنی تھی۔ پروائی سے بڑلیاں پانی میں وزون کی میں رہنی تھی ہوئی جلوس نکا رہنی تھیں۔ زبانوں سے درودو سلام کے نفتے جاری، نعرہ ہائے تکبیر ورسالت کی گونجی اور پرے بادلوں کی کڑک اور جلوس قطانا خدائی کومنظور نہیں تو پروائے ہوئے ہوئی بیانی کر رہی تھی۔ اس روز آگر منگر کیا وجود عب پرائیس کیا گیا جلوس نکلنا خدائی کومنظور نہیں تو پروائے کہ اور کے کہولی نکا ارادہ ملتوی ہو چکا ہوتا۔ معلوم ہوا کہ منگر کا وجود عب پرائیس کیا گیا جلوس نگا ہوئی اور کو تھی تھا تھا گئا کہ اطراق کو کہا ہوتا۔ معلوم ہوا کہ منگر کا وجود عب پرائیس کیا گیا جلول گ

ایک بزرگ کا واقعہ پڑھاتھا کہ آپ نے ایک مجلس میں کہا، خداان کا فروں کوسلامت رکھے کہ ہمارے لئے نعمت ہیں۔
حاضرین نے دریافت کیا ، حضور کا فر ہمارے لئے نعمت کیسے ہوگئے؟ فرمایا وہ ایسے کہ سلمان اگر میدانِ جہاد میں کسی کا فرکو مارے
تو غازی اور کا فر کے ہاتھوں مارا جائے تو شہید۔ اور غازی وشہید ہونا بہت بڑا درجہ ہے۔ لیکن بید درجہ ملاکس کی وجہ سے؟
کا فر کے وجود سے۔ اگر کا فر ہی نہ ہوں تو ہم نہ غازی بن سکیس نہ شہید۔ معلوم ہوا کہ کا فربھی ہمارے لئے نعمت ہیں کہ
ان کی وجہ سے ہم غازی بھی بنتے ہیں اور شہید بھی۔ خداانہیں سلامت رکھے۔

اس تمہید کے بعد سنئے کہ فرعون کوحضرت موسیٰ علیہ اللام کی مخالفت کیلئے پیدا کیا گیا۔ نمر ودکوحضرت ابراہیم علیہ اللام کی مخالفت کیلئے اور ابوجہل کوحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی مخالفت کیلئے پیدا کیا۔ اور شیطان کوخدا تعالیٰ نے اپنی مخالفت کیلئے پیدا کیا۔

میں وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم اس عالم سے تشریف لے گئے تو ابوجہل بھی نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تو خرون بھی چل دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تو فرعون بھی چل دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تو برزید بھی نہ رہا۔ لیکن خدا تعالی ابھی تک ہے۔
تو برزید بھی نہ رہا۔ لیکن خدا تعالی ابھی تک ہے تو شیطان بھی ابھی تک ہے۔

خدا ازلی وابدی ہے۔ اس کی نہ ابتدا نہ انتہا۔ اس نے اپنا مخالف بھی پیدا فرمایا تو دیگرتمام مکرین سے اسے زیادہ عمر دی اور اِنگ کَ مِنَ الْمُ مُنظَرِیْنَ فرما کراُسے ڈھیل دے دی اور اختیارات بھی بڑے وسیع دے دیئے تاکہ وہ اپناز وراگا کرد کھے لے خدا کے جو بندے ہیں وہ اُسی کے ہوکر رہیں بھی شیطان کے نہ بنیں گے۔ شیطان نے عمر دراز اور اختیارات وسیعہ پاکر خدا کے مقابلہ میں با قاعدہ ایک محاذ کھول لیا اور اپنا گروہ تیار کرنے کیلئے کوشش کرنے لگا۔ چنانچہ شیطان کی اس کوشش سے جو بدنھیب افراد تھے، اس کے داؤمیں تھنستے جلے گئے اور ابتداء سے لے کرآج تک دوگروہ نظر آنے گئے۔

#### حزب الله اور حزب شيطان

خدانعالی نے اپی طرف بلانے کیلئے اپنے رسول بھیجا پی کا ہیں بھیجیں اور اپنی طرف آنے والوں کیلئے جَدَّاتِ قَبُورِی

مِنْ قَدُورِی خواہشات اور لذات کی فانی جنات تیار کیس۔ شیطان کے نمائندے کون ہیں اور اس کی کتابیں کون میں؟

اور وُنیوی خواہشات اور لذات کی فانی جنات تیار کیس۔ شیطان کے نمائندے کون ہیں اور اس کی کتابیں کون میں؟

آئندہ صفحات کی حکایات میں پڑھئے اور دیکھئے کہ اس ملعون نے کیا کیا پروگرام بنار کھے ہیں اور کس طرح برجزب الشیطان کے برخوانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ الغرض شیطان کی پیدائش کی ایک حکمت بیجی ہے کہ وہ اپنے پورے اختیارات کے ساتھ بندوں کو بدی کی طرف مائل کرے تا کہ جوخوش نصیب افراد ہیں وہ اس کی تحریک ورغیب کو کی کر خدا تعالیٰ کی طرف دوڑیں اور بندوں کو بدی کی طرف ندو کیمنا یا ابو واحب کی طرف آئی اس کوشش کوئیکی کی صورت دے کر اپنے اللہ سے اجروثو اب پاسیس کی غیرمحرم عورت کی طرف ندو کیمنا یا ابو واحب کی طرف آئی نمین ہو کی بیک بن سے گی ، جبکہ غیرمحرم عورت کی طرف وقع بھی ہوں ابو واحب کی جبلس بھی ہوں ، ان مواقع و بجالس کا مہتم بھی ہواور در کیکھئے والے میں دیکھنے کی طافت بھی ہواور در کیلئے والے بی آئی جبی ہو کی حال میں نہیں ہو کی خورت کی طرف آئی خورہ کیلئے اس اس مورت میں نہیں ہو کتی ہو کی خورہ کی کا کام کر رہا ہے اور اُسے ثواب ملے گا۔ ایک اندھا اگرسینما و کشیز نہیں دیکھنا تو بھائی کا کمال نہیں ، کمال اُس کا کمال نہیں ، کمال اُس کا کمار کی خرافات کو ندد کی ہے۔

خدا تعالی نے ان خرافات ولہوولہب کامحرک شیطان پیدا کر کے اپنے بندوں کیلئے بیموقعہ پیدافر مایا ہے کہ وہ شیطان کی ہر ترغیب و تحریک کو کیک کراس کی طرف دوڑیں اور اس سعی محمود کا اجروثو اب اللہ سے یا کیں۔

ابوالنّود محمهبثير

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم نَحُمَدُه' وَ نُصَلِّىُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيُم

# مسلمانول كيلئة ايك نهايت عبرت آموز ،مفيداوركار آمدكتاب

مستند، سبق آموز اور سچی

## شیطان کی حکایات

#### حكايت نمبر آآ حضرت آدم علياللام اور شيطان

سبق .....اللہ کے مقبولوں اور محبوبوں کا شیطان ہمیشہ سے دشمن چلا آیا ہے۔ شیطان میں انا نیت وغرور بہت ہے۔ وہ نہیں چا ہتا کہ اس کے سواکسی اور میں بڑائی وعظمت تسلیم کی جائے۔ اسی اپنی انا نیت کی وجہ سے وہ حضرت آ دم علیہ السلام کا دلی دشمن بن گیا اور آپ کے جسم اقدس پرتھوک کراس نے بتا دیا کہ اللہ کے مقبولوں کے حق میں گستا خی و بے ادبی کرنا میر اشیوہ ہے۔

میر بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا فر مایا ہے وہ مبنی برحکمت ہے۔ ہمیں یوں ہر گزنہ کہنا چاہئے کہ بھلایہ کیوں پیدا کیا؟ بلکہ یوں کہنا جاہئے

#### رَبُّنَا مَا خَلَقُتَ هٰذَا بَاطِلاً

یعنی اے ربّ ہمارے! تونے یہ بیکار نہ بنایا۔

اور می بھی معلوم ہوا کہ خدا تعالی کا حکم بلا چون و چرا مان لینا فرشتوں کی سنت ہے اور اُس کے حکم کوجبل و جحت کر کے نہ ماننا شیطان کی خصلت کو۔ شیطان کی خصلت کو۔

خدا تعالی نے جب سارے فرشتوں کو تھم دیا کہ آ دم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ اور اُسے سجدہ کروتو سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے مگر شیطان سجدے میں تھے کیکن شیطان حضرت آ دم علیہ السلام کی طرف پیٹے پھیرے کھڑا رہا۔ انکار کر گیا اور اکڑ گیا۔ سارے فرشتے تو سجدے میں تھے کیکن شیطان حضرت آ دم علیہ السلام کی طرف پیٹے پھیرے کھڑا رہا۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سراُ ٹھایا تو شیطان کو دیکھا کہ ملعون تکبر سے کھڑا ہے اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو سارے فرشتے اس امر پر خدا کا شکر کرتے ہوئے کہ انہیں سجدہ کرنے کی توفیق ملی ہے پھر سجدے میں گر گئے۔ اس طرح فرشتوں کے میدو سجدے ہوگئے۔ (قرآن یاک، پارہ کا اسافیہ ۱۸)

سبق ..... شیطان نے تکبر کی وجہ سے حضرت آ دم علیہ اللام کو تجدہ نہ کیا۔ ملعون اپنے آپ کو حضرت آ دم علیہ اللام سے افضل سمجھتا ہے اور اس بنا پر خدا کے تھم کو خلاف حکمت سمجھتا رہا اور اس کے تھم کا انکار کر کے اکڑ گیا۔ اُس اکڑ نے اُسے سجدہ نہ کرنے دیا۔ فرشتوں نے خدا کے تھم کے آگے سرخم کر دیا اور سجد سے میں گر گئے۔ گر شیطان کو اکڑ نے جھکنے نہ دیا۔ آج بھی بیا کڑ ہی مجد میں فرشتوں نے خدا کے تھم کے آگے سرخم کر دیا اور سجد سے میں گر گئے۔ گر شیطان کو اکڑ نے جھکنے نہ دیا۔ آج بھی بیا کڑ ہی مجد میں نہیں آنے ویتی اور نماز نہیں پڑھنے دیتی۔ پتلون پہننا بھی آج کل فیشن بن گیا ہے۔ دیکھ لیجئے اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ پتلون کو بالکل ہی اکڑ کر رکھ دیتی ہے اور سجد سے میں کسی صورت پتلون پین کرخواہ کچھاکڑ تی پیدا ہوجاتی ہے۔ بالخصوص شیڑی پتلون تو بالکل ہی اکڑ کر رکھ دیتی ہے اور سجد سے میں کسی صورت جھکے نہیں دیتی۔

میں نے اپنی ایک نظم میں لکھا ہے

دین نے فرمایا کہ عجز وتواضع اختیار اور کہا پتلون نے رہنا اٹن شن حاہے

اور لا ہور کے حاجی لق لق نے لکھا تھا

نقش یائے یارکو چوموں تو چوموں کس طرح ہو بُرا پتلون کا اس سے نہ بیٹھا جائے

خدا تعالی کے تکم سے آدم علیاللام کو جب سارے فرشتوں نے سجدہ کیااور شیطان نے سجدہ نہ کیا تو خدا تعالی نے شیطان سے پوچھا کہ میراتھم یا کرتونے آدم (علیاللام) کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ توشیطان نے جواب دیا:

## أَنَا خَيُرٌ مِّنُهُ خَلَقُتَنِي مِنْ نَارِ قٌ خَلَقُتَه مِنْ طِيُنِ

میں آدم (علیه السلام) سے بہتر ہول کیونکہ مجھے تونے آگ سے بنایا ہے اور آدم (علیه السلام) کومٹی سے۔

آگ جو ہرلطیف اور نوارنی ہے اور مٹی جسم کثیف اور ظلمانی ہے۔ پھر میں آگ ہوکر مٹی کے آگے، لطیف ہوکر کثیف کے آگ کیوں جھکتا؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے تیرا کیا حق ہے کہ تو یہاں رہ کراکڑے اور غرور کرے۔ نکل یہاں سے کہ تو ذلیل ہے۔ (قرآن یاک،پ۸،۴،۴٫۵۔روح البیان،جلدا صفحہ ۷۰۵)

سبتی .....فلسفی شیطان اینے جھوٹے فلسفہ کی بنا ہر خدا تعالی کے تکم سے ٹکرا گیا اور خدا تعالیٰ کا تھم ہوتے ہوئے اپنے فلسفہ کو سامنے لے آیا کہ میں چونکہ آگ سے ہوں اور آدم (علیہ السلام) مٹی سے اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ اسلئے جس کی اصل آگ ہوگ وہ افضل ہے اُس سے جس کی اصل مٹی سے ہوگی۔اس طرح ملعون نے اپنے آپ کوحضرت آ دم علیہ اللام سے افضل سمجھ لیا اور ا پنے اس فلسفہ سے راندۂ درگاہ ہوگیا۔ حالانکہ اس کا بیفلسفہ بالکل غلط تھا۔ کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک ومولی فضیلت دے۔ فضیلت کا مداراصل وجو ہر برنہیں۔ بلکہ ما لک کی اطاعت و فر مانبر داری برہے۔علاوہ ازیں آ گ کامٹی ہے افضل ہونااس لئے بھی صحیح نہیں کہ آگ میں تیزی، طیش، ترفع اور بے قراری یائی جاتی ہے اور ان باتوں سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جوشیطان میں تکبرپیدا ہوااوراس نے سجدہ نہ کیا۔اورمٹی میں آ ہمتگی ،سکون ، وقار ، برد باری اورانکساریایا جا تا ہےاوران یا توں کو خدا پیندفر ما تا ہے اور انہیں باتوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کوتو بہر نے پر اُبھارا تھا۔مٹی اس لئے بھی افضل ہے کہ جنت کی مٹی مشک سے بھی بہتر ہوگی۔ گویا وہاں بھی مٹی ہوگی مگر آ گ جنت میں نہیں ہوگی۔علاوہ ازیں آ گ عذاب کا سبب ہے،مٹی نہیں۔ اورمٹی آگ سے بالکل بے اختیاج ہے۔لیکن آگ کو مکان کی احتیاج ہے۔اور اس کا مکان مٹی ہے۔مٹی سجدہ کی جگہ ہے، آ گنہیں۔مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں اور آ گ سے نتاہ و ہرباد ہوتے ہیں۔مٹی امانت دار ہے جو چیز اس میں رکھی جائے اس کومحفوظ رکھتی ہے اور بڑھاتی ہے جیسے جے۔ اور آگ ہراس چیز کو جواس میں آ جائے فنا کردیتی ہے۔ باوجودان اُمور کے مزے کی بات بیہ ہے کہ ٹی آگ کو بچھادیتی ہے اورآ گ مٹی کوفتانہیں کرسکتی ۔معلوم ہوا کفلسفی شیطان کا اپنا پی فلسفہ بھی باطل تھا کہ آ گ مٹی سے افضل ہے اور سب سے بڑی مہلک غلطی شیطان کی بیتھی کہ خدا تعالیٰ کے حکم کے مقابلہ میں اپنا فلفہ لے آیا اور اینی اس حرکت سے ہمیشہ کیلئے کافر وملعون بن گیا۔شیطان کے اس حال سے مسلمانوں کوعبرت حاصل کرنی جاہئے۔ اور خدا کے احکام س کراینی سائنس عقل اور اینے فلسفہ کو بھی نہیں لانا چاہئے۔ بلکہ خدا تعالی کا حکم س کر فرشتوں کی طرح فوراً ا پناس شلیم خم کردینا جائے۔ فدا تعالی نے شیطان کو جب اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے مردود و ملعون کردیا تو شیطان نے خدا تعالی سے کہا کہ بجھے قیامت تک کیلئے مہلت دے۔خدا نے فرمایا، اپھا شی نے مہلت دی۔شیطان نے مہلت ملنے کا وعدہ لیکر پھرفتم کھا کر کہا کہ بیس سید سے راستے پر بیٹیے جائی گا وران کے دائے بندوں آدم کی اولا وکو چاروں طرف سے گھر لوں گا۔اسطر ت أن پرسا منے ہے بھی ملہ کروں گا، پیچے سے بھی، اور ان کے دائے اور کا ورہوں گا اور ویاروں طرف سے گھر کر ان کو اپناساتھی بناؤں گا اور انہیں تیرے شکر گزار بندے ندر ہنے دونگا۔خدا تعالیٰ نے فرمایا ملعون تو بہاں سے نکل جا! اور جالوگوں کو بہکا میرا بھی بناؤں کا اور انہیں تیرے شکر گزار بندے ندر ہنے دونگا۔خدا تعالیٰ نے فرمایا ملعون تو بہاں سے نکل جا! ور جالوگوں کو بہکا میرا بھی سیاقی سیاقی سیاقی سیاقی سے کہ میں اوگوں کو چاروں طرف سے گھر کر انہیں گراہ کروں گا۔ اور خدا نے اس کے کہنے پر چلنے والوں کو جہنم میں واخل کرنے کا اعلان فرمادیا ہے۔لہذا آج بمیں شیطان سے ہو ویت کے گئر اور در در انہیں تھی جاروں طرف عربیانی وفی تیں ان نہیت وغرور، بیبا کی وعمیاری، مکرو فریب، دھوکا و چالیان کی، آوار گی ویشواری میں اور اس کے کہنے پر چلنے والوں کو جبنم میں واخل کرنے کا اعلان فرمادیا ہے۔لہذا آج بمیں شیطان سے مائی والی ہو اور بیا ہے۔ آگے سینما، چیچے تھیڑ۔ واکن ویشی واروں طرف عربیانی وفی وی روں ہور ہا ہے۔ آگے سینما، چیچے تھیڑ۔ واکن کی تو اس کی دونر کی آوار گی ذو میں تبرین کے دائی ہولی ہوا سے کو بہکانے میں آجاتے ہیں۔مہارک ہیں وہ لوگ جو اس کی دوئر سے میں تو کہ تو اس کی دوئی جو اس کی در میں تبرین آتے ہیں۔مہارک ہیں وہ لوگ جو اس کی دروئی سے میں تبرین کے در میں تبرین آتے ہیں۔مہارک ہیں وہ لوگ جو اس کی دروئی ہیں تبرین آتے ہیں۔مہارک ہیں وہ لوگ جو اس کی دروئی ہیں تبرین کے دائی ہو کہا کیں۔

سیق .....شیطان نے جب دیکھا کہ آدم علیہ اللام کو تجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میں ہمیشہ کیلئے مردود و ملعون ہوا ہوں تو خبیث نے انتقام لینے کیلئے جبوٹی قسمیں کھا کر حضرت آدم وحوا کو جنت سے نکال دینے کی کوشش کی اور خدا تعالی نے جس درخت کے پاس بھی جانے سے حضرت آدم علیہ اللام کے در لیعے اپنا مقصد پانا چاہا۔ چنا نچہ اس نے حضرت آدم علیہ اللام کے سامنے اللہ تعالی کی شم کھا کر کہا کہ میں آپ کا خیرخواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ اللہ کا نام من کر اعتبار کرلیا اور درخت کے پاس بھی نہ جانے کی نہی کو تنزیبی تبحیہ لیا اور اس درخت سے کچھ کھالیا۔ معلوم ہوا کہ شیطان کی بیعادت کہ وہ لوگوں کو بہکانے کیلئے اللہ کی شم فر رکھا تا ہے۔ چنا نچہ آج آگا کو کی شخص لوگوں کے جمع میں قرآن پاکیکر اور اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہنے گئے میں ختی بلہ اصلی حتی مول توجان لیج وہاں اس نے خیرنہیں گزاری ہوں توجان لیج وہاں اس نے خیرنہیں گزاری توجان لیج وہاں اس نے خیرنہیں گزاری توجان لیج وہاں اس نے خیرنہیں گزاری توجان اس نے میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کروں گا۔ وہاں وہ خبیث کہ جہر میت کھا کر رکھی ہے کہ اس اس میں موجا تھیں۔ وہ اس جو کتی تا ہے جس بندوں کو گمراہ کروں گا۔ وہاں وہ خبیث کہ خیران کرانا چاہتا ہے جس سے ہم شکھا نی داؤ سے ہمیں ہو وقت چوکنا کر الم اللہ اللہ ہوں این بھی معلوم ہوا کہ شیطان ہوا کہ حضرت آدم وجواعیم اللام کا اپنا بدن پر جنت کے بتے چینانا ہون کی تہذیب کے ہاتھوں اپنا بھی کام کرار ہا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت آدم وجواعیم اللام کا اپنا بدن پر جنت کے بتے چینانا وہ خینانا میں میں کھر وہ کا تو میت یہ ہے کہ عریا تی ہے نہ ہوا کہ حضرت آدم وجواعیم اللام کا اپنا بدن پر جنت کے بتی چینانا اس امر پرشاہ ہے کہ آدمیت یہ ہے کہ عریا تی ہے نہوا دورشر می چیزوں کو چھیا یا جائے۔

پچھلے دِنوں ایک اخبار میں مغرب کی صورتِ حال پڑھی تھی کہ وہاں مادر زاد ننگے مرد،عورتیں اور بچے ساحلوں کی ریت پر دھوپ میں لیٹے بیٹھے یا کھڑے ہوئے باتیں کررہے ہوتے ہیں اور جہاں سرجھک جانا چاہئے وہاں آنکھیں نہیں جھکتیں۔ دھوپ میں لیٹے بیٹھے یا کھڑے ہوئے باتیں کررہے ہوتے ہیں اور جہاں سرجھک جانا چاہئے وہاں آنکھیں نہیں جھکتیں۔

ميسب كچه شيطاني حركات بين حضرت آدم عليه السلام كے بيٹوں يعني آدميوں كوچاہئے كه آدمي بنيں اور عرياني اختيار نه كريں مگر آه!

نئ تہذیب کو نسبت نہیں ہے آدمیت سے جناب ڈاروں کو حضرت آدم سے کیا مطلب

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرنے کیلئے سب سے بڑا کارگر وسیلہ حضور صلی اللہ تعالی ملیہ وہ کا نام نامی اوراسم گرامی اور آپ کی ذات ِ بابر کات ہے۔خدا تعالی اپنے محبوب کے صدقہ میں خطائیں معاف فرمادیتا ہے۔

سبق .....شیطان کی بیدهاودرخواست اس کے قبول کر لی گئی تا کہ اللہ کے نیک اور سچے بندوں کا خدا سے جوتعلق اور جذبہ محبت ہے اور نیک کام کرنے کی انکے دلوں میں جوتڑ ہے ، اس کے اظہار کا آئیس موقع مل سکے۔اگر شیطان کو بندوں پر قدرت نہ دی جاتی ۔ اور وہ اُسکے مال وجان میں تصرف کرنے کا مجاز نہ ہوتا تو پھر نیکی نیکی نہ رہتی اور بغیر کسب وسعی کے حاصل شدہ ایک فطری چیز رہ جاتی ۔ نیکی کو نیکی بنانے کیلئے شیطان کو کھلا چھوڑ دیا گیا تا کہ سعید فطرت انسان شیطان سے بچاؤ کیلئے ہر ممکن کوشش کرے اور خدا سے اپناتعلق برقر ارر کھنے کی کوشش کا مظاہرہ کرے۔ ہمیں جب پتا چلتا ہے کہ رات کو سلح ہوکر چور نگلتے ہیں تو ہم اپنے مال و جان کی حفاظت کیلئے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جاگتے ہیں اور درواز وں کوخوب تا لے لگاتے ہیں اور ایک آ دمی پہرہ کیلئے مقرر کر دیتے ہیں جورات بھرجا گتا اور جاگتے رہوگی آ واز سنا تار ہتا ہے تا کہ چورگھر میں نگھس آئے۔

یونمی شیطان ایک چور اور سلح چور ہے۔ خدا نے اُسے کھلا چھوڑ دیا ہے تا کہ اُسکے نیک بندے خوابِ غفلت سے بیدار رہ کر صَلَّوْا وَ النَّاسُ نِیَام پر عامل رہیں اور اپنے دلوں پر ذکر حق کے مضبوط تا لے لگالیں اور چور سے ہروقت چو کنے رہیں اور شریعت کے پہرہ دار مولوی کی آ واز کو سنتے رہیں کہ اَلے صَلَاقُ خَیْنٌ مِّنَ الدَّوْم جولوگ پہرہ دار کی آ واز پر کان نہ دھریں بلکہ پہرہ دار ہی کوایک غیر ضروری فرد قرار دیں ۔ ظاہر ہے کہ وہ یا تو بوقوف ناعا قبت اندیش اور بدنھیب ہیں یا پھر چور کے ساتھی ہیں۔ جونہیں چاہتے کہ لوگ جاگتے رہیں اور چور اپنا کام نہ کر سکیں ۔ دانا لوگ پہرے دار کی قدر کرتے ہیں۔ اس موقع پر اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحة کے بیشعر سنئے جو ہوئے سبق آ موز ہیں ۔

سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیؤ چوروں کی رکھوالی ہے آئھ سے کاجل بل میں چرالیں یاں وہ چور بلاکے ہیں تیری گھڑی تاکی ہے اور تونے نیند نکالی ہے سونا پاس ہے سونا بن سونا زہر ہے اُٹھ پیارے تو کہتا ہے نیند میٹھی ہے تیری مت ہی نرالی ہے تو کہتا ہے نیند میٹھی ہے تیری مت ہی نرالی ہے

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا تعالی اپنے بندوں پر بڑا ہی مہر بان ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے شیطان چور کے ہاتھوں کئیں۔
بندے اُس چور سے بچنے کی ذراسی بھی کوشش کریں تو وہ خوش ہوتا ہے اور ایک نیکی کے بدلے دس کا ثواب دیتا ہے اور
بندہ خوابِ غفلت سے جس وقت بھی بیدار ہوجائے اور وہ خوش ہوجاتا ہے۔ حتی کہ مرتے وقت بھی اگر اُس کی آ نکھ کھل جائے
تو خدا تعالیٰ کی رحمت ومغفرت اُسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ لیکن جوسوتے سوتے ہی ہمیشہ کیلئے سو جا کیں سمجھ لیجئے
ان کی قسمت ہی سوگئی۔

خدا تعالی نے شیطان کو مردود کیا تو شیطان نے کہا اللی! تو بی آدم میں پینمبروں کو بھیجے گا، کتابیں نازل کرے گا۔ میرے پینمبراورمیری کتاب بھی کوئی ہونی چاہئے۔خدا تعالی نے فرمایا، کا بمن، نجومی تیرے پینمبرہوں گے۔عرض کیا میری کتاب؟ فرمایا خیالی تک بندی اور جھوٹے شعر تیری کتاب ہیں۔عرض کیا میرا موذن؟ فرمایا راگ اور گانا۔عرض کیا میری مسجد؟ فرمایا فتنہ انگیز بازار۔عرض کیا اور میرا کھانا؟ فرمایا جس پر میرا نام نہ لیا جائے، وہ تیرا کھانا ہے۔عرض کیا اور میرا پانی؟ فرمایا فشلی چیزیں۔عرض کیااور میرا جال؟ فرمایا عور تیں۔ ( نزمۃ الجالس،جلد ۲ صفحہ ۲ س)

سبق .....جھوٹی پیش گوئیاں کرنا،جھوٹے شعر کہنا،اور خیالی تک بندیوں سے مبالغہ آمیز باتیں بنانا،راگ گیت اور گانے گا نااور مسجدوں کوچھوٹر کر بازاری مجلسوں کواپنانا،اور خدا کو بھول کر حلال وحرام کی تمیز کئے بغیر جو ملے کھا جانا،اور بھنگ، چرس،شراب وغیرہ نشہ آور چیزوں کا بینایلا نااور عور توں کو بے جاب پھرانا ہیسب شیطانی اُمورا ورشیطان کی پیندیدہ چیزیں ہیں۔

شیطان خودجھوٹا ہے اسلئے اُس کے پنجبروں کی پیش گوئیاں بھی جھوٹی ہیں۔ ہمیں اس سم کی پیش گوئیوں پرکان نہیں دھرنا چاہئے۔

• 191 ء ہیں جب ج کر کے میں واپس کراچی پہنچا تو کراچی میں ایک ہمہ گیر بے چینی نظر آئی۔ اِٹلی کے سی نجوی نے بیپیش گوئی کردی تھی کہ ۱۳ جولائی کو قیامت آجائے گی۔ اس پیش گوئی کو پڑھ کر بہت سے ضعیف الاعتقاد لوگوں نے اُس پر یقین کرلیا تھا کہ ۱۳ جولائی کو واقعی قیامت آکر رہے گی۔ اور اکثر لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کرا پنے اپنے گھروں میں بھی چلے گئے تھے تا کہ مریں تو گھر پہنچ کر مریں۔ میں نے اپنے ملنے والوں کو یقین دلایا کہ بیسب بکواس ہے، قیامت تو قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق نواجا نک آئے گی۔ اگر قیامت کیلئے کوئی تاریخ مقرر کرلی جائے تو فرما ہے وہ اچا تک کب رہی ؟

ای طرح ۱٪ میں چند بھارت کے بچومیوں نے پیش گوئی کی تھی کہ فروری ۱٪ و کے پہلے ہفتہ میں آٹھ ستارے ایک تحص برج میں جمع ہورہ ہیں۔ اس خی اجتماع سے دنیا میں زبردست تباہی آنے والی ہے۔ اس پیش گوئی پر یقین کر کے بھارت کے برح برخ سے بوٹر پر پیٹان ہو گئے اور وہ اپنے مقدس مقامات پر جمع ہوکر پر اتھنا کرنے لگے۔ اس طرح کی جھوٹی پیش گوئیوں سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ مسلمان کو اپنے خدا ورسول کے سچے ارشادات پر یقین رکھنا چاہئے اور شیطانی باتوں پر کان نہیں دھرنا چاہئے اس طرح آج کل اپنے آنسوؤں سے سیلا ب لانے والے ، کمر یار کی تلاش میں عمر کھونے والے ، اور گل وبلبل آمیز شعر کہنے والے شاعر اپنی جھوٹی مبالغہ آرائیوں سے مسلمانوں کی توجہ خدا کی تھی کتاب سے ہٹا کر ان خرافات کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں۔ اس قتم کے جھوٹے شاعر شیطان کے داعی ہیں۔ اور حاتی نے ایسے ہی شاعروں کیلئے لکھا ہے کہ

ع جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے

اس لئے مسلمانوں کو خرافات سے بچنا چاہئے اور سجھ لینا چاہئے کہ خدانے اس فتم کے شعروں کو شیطان کی کتاب بتایا ہے اور بیراگ گیت اور ترنم آمیز گانے شیطان کی اذان ہیں۔ ان آوازوں کوئن کر اس طرح دوڑنے والے گویا شیطان کی آواز پر لیک کہنے والے اور شیطان کے مقدی ہیں۔ شیطان کی مجد فتنہ انگیز بازار ہے۔ اللہ کی اذان اللہ کی مجد میں ہوتی ہے اور شیطان کی اذان اللہ کی آدان تنس اور اللہ کی اذان تنس شیطان کی اذان اللہ کی اذان اللہ کی اذان اللہ کی اذان تنس شیطان کی اذان سے شیطان کی اذان اللہ کی ادان تنس اور اللہ کی اذان تنس شیطان کی اذان سے معلم اور بازاری مجلس کو ای طرح مضر ہجھیں، جس طرح بازاری تھی اور بازاری عورت ۔ جو چیز کھا والس پر اللہ کا نام ضرور لو یعنی ہم اللہ پڑھو ہے بھول جاؤ تو کھاتے ہوئے جب بھی یاد آئے پڑھو۔ اور شراب، بھنگ، چرس وغیرہ فیلی چیزوں سے بچو۔ کیونکہ یہ شیطان مشروبات ہیں۔ اور کی الی دکان کے قریب بھی نہ جاؤ جہاں شیطان نے ان مشروبات کا انتظام کر دکھا ہو۔ اور عور تو ل کو پر دے میں دکھو۔ آنہیں بے جاب و بستر باہر پھرا کر شیطان کیلئے یہ موقع پیدا نہ کرو ہوں کہ دوہ ان بے جاب عور توں کے ذریعے سے مردوں کا شکار کرے۔ کیونکہ انہی بے جاب عور توں کو شیطان کیلئے یہ موقع پیدا نہ کر وہ ان بے جاب عور توں کے ذریعے سے مردوں کا شکار کرے۔ کیونکہ انہی بے جاب عور توں کو شیطان کے اس جال میں جس طرح مائی گیر کے جال میں تالاب کی شیخیایاں پھنس جاتی ہیں۔ سبھھ لیجئے کہ بالکل اس طرح شیطان کے اس جال میں۔ جس طرح مائی گیر کے حال میں تالاب کی فیشن ایبل مجھیایاں پھنس جاتی ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام جب کشی میں سوار ہوئے تو آپ نے کشی میں ایک انجان بڈھے کو دیکھا۔ آپ نے اُسے پیچان لیا کہ یہ شیطان ہے۔ فرمایا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اُس نے جواب دیا، میں تبہارے یاروں کے دلوں پر قابو پانے کو آیا ہوں تاکہ اُن کے دل میرے ساتھ ہوں اورجہم تمہارے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے دیمن خدا! نکل جا یہاں ہے۔ شیطان نے کہا، جناب پانچ چیزیں ہیں جن سے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں اُن میں سے تین تم سے نہ کہوں گا اور دو تبہیں بتاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وی ہوئی کہ اس سے کہوتین کی جمعے حاجت نہیں۔ وہ دو بیان کر۔ شیطان نے کہا، انہیں دو سے میں آدمیوں کو ہلاک کرتا ہوں ایک تو حسد کہا تی وجہ سے میں ملعون ہوا اور شیطان مردود کہلایا۔ دو سرے حص کہ آئیں دو سے میں آدمیوں کو ہلاک کرتا ہوں ایک تو حسد کہا تی کی وجہ سے میں ملعون ہوا اور شیطان مردود کہلایا۔ دو سرے حص کہ آخر کہا گام نکال لیا۔ (تلمیس اہلیں الامام ابن جوزی، صفحہ کہا)

آدم کیلئے تمام جنت مباح کردی گئی گرمیں نے حص دلاکران سے اپنا کام نکال لیا۔ (تلمیس اہلیں الامام ابن جوزی، صفحہ کہا)

ہوائے حضرت آدم علیہ اللام کی ذات سے تھا، وہ خود تباہ و پر باد اور معلون و مردود ہوا۔ اور اب اس این جوزی ہتھیا رہے بی آدم کو گئی کہ اس کے بھی کفر اختیار کرنے کی خواہش کرنے گے۔ چنا نچہ خدا فرما تا ہے کہ کافر بنادیا۔ اس طرح سے صاحدین پھر مسلمانوں کے بھی کفر اختیار کرنے کی خواہش کرنے گے۔ چنا نچہ خدا فرما تا ہے کہ کافر بنادیا۔ اس طرح سے طاح کی جواب کی خواہش کرنے گے۔ چنا نچہ خدا فرما تا ہے کہ کافر بنادیا۔ اس طرح سے طاح کی جواب کی خواہش کرنے گے۔ چنا نچہ خدا فرما تا ہے کہ کافر بنادیا۔ اس طرح نے طاح کی کو کہاں کے بعد کفری کی خواہش کرنے گے۔ چنا نچہ خدا فرما تا ہے کہ کافر بنادیا۔ اس طرح نے طاح کی خواہش کرنے گے۔ چنا نچہ خدا فرما تا ہے کہ کافر بنادیا۔ اس طرح نے طاح کی خواہش کرنے گے۔ چنا نچہ خدا فرما تا ہے کہ کافر بنادیا۔ اس طرح نے طاح کی کو کہاں کے بعد کفری کی خواہش کر کے گئی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی کو کہاں کے کو کو کہا کہاں کے کو کو کہا کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی کو کی خواہش کی کو کو کہاں کے خواہ کی کو کافری کی خواہش کی کو کو کی خواہش کی کو کو کی خواہش کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کامی کو کو کو کو کو کو کی کو کر کو کو کو کو کو کو کو ک

# حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ (پا-عُ١١) اين دلول كحمديد\_

یونہی اس خبیث نے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام علیم الرضوان کا حسد بھی کئی دلوں میں پیدا کر کے انہیں اپنا ساتھی بنالیا اور اس طرح اس کا بیخطرناک ہتھیار آج تک چل رہا ہے۔ بزرگان دین اور علائے کرام کی عظمتوں کو دیکھ دکھ کر آنگشت نمایاں اور چم سیگوئیاں کرنے والے شیطان کے اس مہلک ہتھیار ہی کے تو شکار ہیں، جو اُن حضرات کا اچھا کھانا پینا اور اچھا پہننا تک دیکھ کر جل بھن جاتے ہیں۔ اس خطرناک ہتھیار سے بچنے کیلئے خدا تعالی نے آیت و جس فرس میں میں مہلک ہتھیار حرص ہے اس حرص سے آدمی حقوق اللہ وحقوق العباد دبا کر ہیٹھ جاتا ہے۔ حلال وحرام کی تمیز نہیں کرتا۔ آج کل جو دنیا بحر میں میرشوت، خیانت، غین، سود، سمگل وغیرہ جتنے جرائم ہیں سب اس حرص کی وجہ سے ہیں۔ لیکن بینکتہ بھی یا در کھنا چا ہے کہ جس طرح حرص اور طبع دونوں لفظوں سے خالی ہیں اس طرح طامع وحریص بھی بالآخر خالی کے خالی رہو جاتے ہیں۔

ایک روز حضرت موکی علیہ السلام سے شیطان ملا اور کہنے لگا کہ اے موکی! اللہ تعالی نے تہمیں اپنی رسالت کیلئے چنا اور کلیم بنایا ہے۔
میں بھی اللہ کی خلوق میں شامل ہوں اور مجھے سے ایک گناہ سرز دہو گیا ہے۔ اب میں تو بہر کرنا چا ہتا ہوں آپ خدا سے میری سفارش کیجئے تاکہ وہ میری تو بہ قبول کر لے اور مجھے معاف کردے۔ حضرت موکی علیہ السلام نے خدا سے عرض کی اور سفارش کی کہ شیطان اب معافی چا ہتا ہے، اُسے معافی وے دی جائے ۔خدا تعالی نے فرمایا، موکی! میری ناراضگی اس سے آدم کی وجہ سے ہے اس نے آدم کو بحدہ نہ کیا تو میں اس سے ناراض ہو گیا۔ اب اگر وہ معافی چا ہتا ہے تو آدم (علیہ السلام) کی قبر پر جائے اور آدم کی قبر کو سے محدہ کر ہے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت موکی علیہ السلام شیطان سے ملے اور فرمایا کہ خدا تعالی نے معافی کیلئے بیفر مایا ہے کہ سے دہ کر والو میں راضی ہو جاؤں گا اور تہاری تو بہ قبول کرلوں گا۔ شیطان نے کہا، میٹ دہوگا۔ میں معافی نہیں جا ہتا۔ (تعمیس البیس البیس البیس البیس البیس معنی میں تو بہ تا کہ خدا صفحہ کا ک

سبق .....شیطان بڑامغروراورمتکبرہے کہا پنے غرور و تکبر کی وجہ سے حضرت آ دم علیہ اللام کواُن کی زندگی میں بھی سجدہ نہ کیا اور اُن کے وصال کے بعد اب اُن کی قبر پر جانا اور اُن کو سجدہ کرنا اُسے گوارانہیں۔مردود میں اتنی اکڑ ہے کہ صد ہالعنتوں کے طوق گلے میں پڑ چکے اور پڑر ہے ہیں کیکن اب تک بھی وہ قبر پر جاناا چھانہیں سمجھتا اور اب بھی وہ قبر پر جانے کا مخالف ہے۔

علامہ صفوری علیہ الرحمۃ نے حضرت نفسی سے ایک روایت درج کی ہے کہ قیامت کے روز شیطان کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت سے حضرت آ دم علیہ السلام کو اُس کے سامنے لایا جائے گا اور خدا فرمائے گا، اے ابلیس! دیکی ان کو تجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو جہنم میں داخل ہوا۔ اب بھی اگر تو ان کو تحدہ کرلے تو میں تجھے جہنم سے نکال لوں گا۔ شیطان کیے گا، نہیں مجھے منظور نہیں۔ دنیا میں مکیں نے جب اسے تعدہ نہیں کیا تو اب کیوں کروں۔ (نزہۃ الجالس، جلدا صفحہ ۱۲۱)

و یکھا آپ نے شیطان کی اکڑ کو کہ جہنم میں جانا منظور کیکن خدا کے پیغیبر کی تعظیم منظور نہیں ۔مسلمانوں کو شیطان کے اس حال سے سبق حاصل کرنا چاہئے اور اللہ کے مقابلہ میں بھی اکڑ نانہیں چاہئے جیسا کہ شیطان اکڑ اتھا ورنہ جو حال امام کا وہی ان کا۔

ایک روز شیطان حضرت موئی علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا، بھلا بی تو بتلا وہ کون ساکام ہے جس کے کرنے سے تو انسان پر غالب آجا تا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سجھتا ہے اور اپنے عمل کو بہت پچھ خیال کرتا ہے اور اپنے گنا بھول جاتا ہے۔ اے موگ! میں آپ کو تین الی با تیں بتا تا ہوں جن سے آپ کو ڈرتے رہنا چاہئے۔ ایک تو غیر محرم عورت کے ساتھ تھرائی میں فیر محرم عورت کے ساتھ اور تا ہوں۔ بیٹھا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا میں ہوتا ہوں۔ بیہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کو فقتے میں ڈال دیتا ہوں۔ بیٹھا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا میں ہوتا ہوں۔ بیٹھا ہوتا ہوں۔ دوسرے اللہ تعالیٰ سے جوعہد کرو، اس کو پورا کیا کرو۔ کیونکہ جب کوئی اللہ سے عہد کرتا ہے تو اُس کا ہمراہی میں ہوتا ہوں۔ بیہاں تک کہ اس محف اور وفاء عہد کے درمیان میں حاکل ہوجاتا ہوں۔ تیسرے جوصد قد نکالا کرو اُسے جاری کردیا کرو۔ کیونکہ جب کوئی صدقہ نکالا کرو اُسے جاری کردیا کرو۔ کیونکہ جب کوئی سے کہدد یں۔ اب وہ بی آرم کوڈرائے گا۔ کیہ کرشیطان چل دیا اور تین بارکہا ، بائے افسوس! میں نے اپنے راز کی با تیں موئی سے کہدد یں۔ اب وہ بی آدم کوڈرائے گا۔ کہ کہ کرشیطان چل دیا اور تین بارکہا ، بائے افسوس! میں نے اپنے راز کی با تیں موئی سے کہدد یں۔ اب وہ بی آدم کوڈرائے گا۔ کہ کہ کرشیطان چل دیا اور تین بارکہا ، بائے افسوس! میں نے اپنے راز کی با تیں موئی سے کہدد یں۔ اب وہ بی آدم کوڈرائے گا۔

سبق ..... اپنی ذات کو بہتر سجھنا' ای بات سے شیطان خود ہلاک ہوا۔ کیونکہ اُس نے حضرت آدم علیہ السام سے اپنے آپ کو

بہتر سمجھا تھا۔ دین و فد بہ تواضع و انکسار سمجھا تا ہے۔ لیکن دنیا فخر و انا نیت سکھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دنیا اہل دین کو

نظر تھارت سے دیکھتے ہیں اوران پر پھییاں کتے ہیں اوراُن کی حرکت سے شیطان خوش ہوتا ہے کہ وہ اس جیسا کا م کررہے ہیں ۔

نظر تھارت سے دیکھتے ہیں اوران پر پھییاں کتے ہیں اوراُن کی حرکت سے شیطان خوش ہوتا ہے کہ وہ اس جیسا کا م کررہے ہیں ۔

اپنے عمل کو بھی بہت زیادہ نہیں سمجھنا چا ہے ۔ عمر بھرایک ایک لیے بھی خدا کی یاد میں گز اراجائے تو بھی پھیئیں اور خدا کے بے پایاں انعامات کے مقابلہ میں اس کی کوئی وقعت نہیں ۔ ہر حال میں عمل کر واور نظر خدا کے فضل و کرم پر رکھواور عمل کر کے اپنے سے او پر کے لوگوں کو دیکھا تا کہ عمل کر کے غرور پیدا نہ ہو۔ مثلاً اگر پانچ وقت کی نماز پڑھی ہے تو ہز رگانِ دین کی طرف دیکھوجنہوں نے پانچ نماز وں کے علاوہ تبجد کی نمازیں اور دیگر نوافل بھی پڑھے ہیں۔ اس طرح اپنے عمل کا 'بہت کھے' ہونا نظر میں نہ رہے گا۔

یا پی نمی نمین میں ہیٹھنا بہت خطر ناک کا م ہے ۔ ایس بھیائی میں شیطان ضرور پہنچتا ہے اور اپنارنگ دکھا تا ہے۔

اس معرعہ پرعمل نہ کرنا چا ہے کہ اس میں اس کردیا ہے۔ خدا تعالی سے ہمارا ہر عہد پورا ہونا چا ہے' اور شیطان کے بس میں آگر اس معرعہ پرعمل نہ کرنا چا ہے کہ اس میں آگر کی اس میں کہ کہ کی نہ کرنا چا ہے کہ اس مصرعہ پرعمل نہ کرنا چا ہے کہ

وه وعده ہی کیا جو وفا ہوگیا!

اورصدقہ وخیرات شیطان کیلئے ایسا ہے، جیسے ککڑی کیلئے آرا۔لہذا شیطان کوجھٹی جلدی ہوسکے اس آرا کے نیچے لے آنا چاہئے۔

ایک و فعہ خدا تعالیٰ نے شیطان کو تھم دیا کہ میر مے بوب حضرت مجم سلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم کی خدمت میں حاضر ہوا وروہ جو پچھ تم سے بوچھیں ان کا جواب دو۔ چنا نچہ شیطان ایک بڑھے کی شکل میں حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم نے بوچھیں تو کون ہے؟ کہا میں شیطان ہوں فر مایا کیوں آئے ہو؟ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ جو بوچھیں اس کا جواب دوں ۔ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم نے فر مایا اچھا بتاؤ! میری اُمت میں سے تہمار سے دمن کتنے ہیں؟ شیطان نے جواب دیا بہت ہوں کا جواب دول ۔ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم نے فر مایا اچھا بتاؤ! میری اُمت میں سے تہمار سے دوسرامیر ادعمن انصاف کرنے والا حاکم ہے۔ بیندرہ فر مایا کون کون سے؟ شیطان نے کہا، سب سے پہلے تو میر سے دشمن آپ ہیں ۔ دوسرامیر ادعمن انصاف کرنے والا حاکم ہے۔ تیسرا متواضع دولت مند ۔ چوتھا تی بولے والا تا جرب پانچواں خداسے ڈرنے والا عالم ۔ چھٹا دامن ناصح ۔ ساتو اں رحمل مومن ۔ تیسرا متواضع دولت مند ۔ چوتھا تی بولے والا تا جرب پانچوان خواں خداسے ڈرنے والا ۔ چود ہواں قرآن پڑھنے والا ۔ پندر ہواں رات کو اُٹھ کر بہر میں اللہ تیں ہوئے دولا ۔ چود ہواں قرآن پڑھنے والا ۔ پندر ہواں رات کو اُٹھ کر نے والا ۔ جسور سلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم نے فر مایا اور تمہار سے دوست کہنے ہیں؟ گنتے لگا، دیں ۔ ظالم ، حاکم ، متکبر ، خیات کرنے والا ۔ دولت مند، شراب پینے والا ، چینی خور ، ریا کار ، سودخور ، بیٹی کا مال کھانے والا ، زکو قاند دینے والا اور کمی آرز ووں والا ۔

(روح البيان، جلدا ، صفحه ۲۹۰)

سبق .....حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر شیطان نے اپنے دوستوں اور دشمنوں کی فہرست بیان کردی ہے۔
اب ہر مخص کو بیفہرست ملاحظہ کر کے دیکھنا چاہئے کہ اس کا نام شیطان کے دوستوں کی فہرست میں نظر آتا ہے یا دشمنوں کی لسٹ میں؟
ہم میں سے ہر مخص کا دعویٰ تو یہی ہے کہ ہم شیطان کے دشن ہیں لیکن عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ دیکھئے میں ایک بھرے مجمع میں
پوچھتا ہوں کہ آپ شیطان کے دوست ہیں یا دشمن؟ تو سارے مجمع سے آواز آگی دشمن! میں کہوں گاٹھیک ہے۔ واقعی اس کا دشمن ہی ہونا چاہئے ،اس لئے کہ ملحون ہمارادشمن ہے۔خدانے فرمایا کہوہ تمہارادشمن ہے:

## فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا تماس كورثمن بنوا

ا چھا صاحب! شیطان آپ کا دیمن ہے اور آپ شیطان کے۔ اور خدا کے آپ دوست ہیں یا دیمن؟ جواب ملے گا دوست! رہے اور خدا کے آپ دوست ہیں۔ یعنی دیمن کا گھر اور اچھا صاحب! خدا کے آپ دوست ہیں۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ سینما اور تھیٹر شیطان کے گھر ہیں۔ یعنی دیمن کا گھر اور مسب جانتے ہیں کہ دیمن کے گھر کوئی نہیں جا تا اور دوست کے گھر ہر خض خوشی سے جا تا ہے مسبد خدا کا گھر ہے بینی دوست کا گھر اور سب جانتے ہیں کہ دیمن کے گھر کوئی نہیں جا تا اور دوست کے گھر ہر خض خوشی سینما وغیرہ میں تو دیمن کے گھر سینما وغیرہ میں تو پہلے خرج کر کے جاتے ہیں اور دوست کے گھر مفت بھی نہیں آتے۔ دوست کے گھر بھی آپ آئے نہیں اور دیمن کے گھر سے کبھی لئے نہیں دوست کے گھر کھی آپ آئے تا ہیں اور دیمن کے گھر سے کبھی لئے نہیں دوست کے گھر کہمی شیطان کا سچا دیمن بنائے اور اس کی دوستی سے بھائے۔ آئین

#### شیطان کی گیند

شیخ ابوالقاسم جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں شیطان کو بالکل نگا دیکھا۔ میں نے اُس سے بوچھا کھے افسانوں سے شرم نہیں آتی؟ کہنے لگا، یہ لوگ تہمارے نزدیک انسان ہیں؟ میں نے کہا ہاں! شیطان نے کہا اگر بیانسان ہوتے تو جیسے لڑے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں، میں اُن کے ساتھ نہ کھیلتا۔ ہاں انسان اس کے سوا اور ہیں۔ میں نے بوچھا وہ کون ہیں؟ شیطان نے بتایا کہ مبحد شونزیہ میں چندلوگ ہیں، جن کی عبادت اور پر ہیزگاری سے میں عاجز آچکا ہوں۔ میں نے بردی کوشش کی مگر ان پر قابونہ پاسکا۔ حضرت جنید فرماتے ہیں، میں خواب سے بیدار ہوا تو مبحد شونزیہ میں چلا گیا۔ وہاں تین مردنظر آئے جوابی سرگڈریوں میں ڈالے اور جھکائے بیٹھے تھے۔ جب میری آہٹ ہوئی تو اُن میں سے ایک نے گڈری سے سرنکالا اور کہا، اور جہند! شیطان خبیث کی بات سے دھوکا نہ کھا نا ہے کہ کرمنہ پھر چھیالیا۔ (روش الریاضین)

سبق .....عریانی اور نگاپن شیطان کا مرغوب لباس ہے۔ جولوگ شیطان کے اس لباس میں یعنی ننگے نظر آئیں۔ سمجھ لیجئے وہ شیطان کی' گیند'ہیں۔ شیطان اس گیندکو جدھر چاہے لڑھ کا دیتا ہے۔ سینما میں پھینک دے۔ کلب میں رقص وسرور کی مجلسوں میں جہاں چاہے اس گیندکو پھینک دیتا ہے۔ جو واقعی میں انسان ہیں۔ وہ اس ننگے کے بس میں نہیں آتے اور وہ سینماؤں تھیٹر وں اور لہو ولعب کی مجلسوں میں نہیں ، مسجدوں میں نظر آتے ہیں۔ شیطان کی بی گیند یورپ میں تیار ہوئی اور اس پرنئ تہذیب کی چھاپ لکو ولعب کی مجلسوں میں نہیں ، مسجدوں میں نظر آتے ہیں۔ شیطان کی کی کے زور سے بعض اوقات اللہ والوں سے نگر ابھی جاتی ہے۔ لگا کریورپ نے دیگر ممالک میں بھی برآ مدکی۔ بی گیندشیطان کی کیک کے زور سے بعض اوقات اللہ والوں سے نگر ابھی جاتی ہے۔ بی جھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبولوں پر کوئی چیز خفی نہیں رہتی۔ پھر ان سب اللہ والوں کے سر دار حضور احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سے خبر وہی بتائے گا جو شیطان کی گیند بن چکا ہو۔

ایک روز شیطان فرعون کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا واقعی تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو؟ فرعون بولا ہاں! شیطان نے کہا تمہاری خدائی کی کوئی دلیل؟ فرعون نے کہا، میرے پاس ہزاروں جادوگر ہیں۔شیطان نے کہا اُن کو بلا وَاوراُن سے کہووہ اپنا جادو دکھا کیں۔ شیطان نے کہا اُن کو بلا وَاوراُن سے کہووہ اپنا جادو کھا کیں۔ فرعون نے سارے جادوگروں کوطلب کیا اور ان سے اپنا جادو دِکھانے کو کہا۔ چنانچہ اُن سب نے اپنے اپنے جادوکا کرشمہ پیش کیا۔ شیطان نے ایک چھونک ماری تو وہ جادو پھر ظاہر ہوگیا۔ کھر دوسری چھونک ماری تو وہ جادو پھر ظاہر ہوگیا۔ شیطان نے کہا اے فرعون! شیطان نے کہا اے فرعون! باوجود میری اتی تو جے ابنا کی میں کہتا ہے فرعون اُن کو کہا شریک بن رہا ہے۔ باوجود میری اتی تو جہ کے خدا تعالی مجھے اپنا ہندہ شلیم ہیں کرتا اور تو باوجود اسے بحز کے خوداً س کا شریک بن رہا ہے۔

سبق .....فرعون اپنے جادوگروں کے کرشموں کے بل ہوتے پر خدا بن بیٹے۔ اس طرح اگر کوئی اپنی سائنس کے کرشموں اور اپنی ایجادات کے بل ہوتے پر خدا کا انکار کرتا ہے تو بیکوئی نئی بات نہیں، پہلے بھی ایسے ہی ہوتا آیا ہے اور ایسے مدعی کا جوحشر ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ شیطان اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود خدا کا بندہ نہیں بن سکا تو آج کوئی مادی ترقیاں کر کے صرف ان ترقیوں کی بدولت مردِحق نہیں بن سکتا۔ خدا کا بندہ بننے کیلئے عجز وتواضع اور انکسار درکار ہے۔ جوشیطان اور فرعون و فرعون یو نوون میں نہیں پایا جاتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان بڑا ہی عیار ہے کہ خود ہی فرعون کو گراہ کیا اور پھر خود ہی اُسے شرمندہ بھی کرتا ہے۔ اس طرح بیعیارعوام کو بھی اُلو بنا تا ہے۔ ان سے شیطانی حرکات بھی خود کراتا ہے اور پھران سے بول بھی کہتا ہے کہ جو پھی تھے نے خدا فرما تا ہے۔ اس طرح بیعیارعوام کو بھی اُلو بنا تا ہے۔ ان سے شیطانی حرکات بھی خود کراتا ہے اور پھران سے بول بھی کہتا ہے کہ جو پھی تم نے کیا خود کیا ، میں تمہار نے فعلوں سے بُری ہوں۔ چنا نے خدا فرما تا ہے:

كَمَثَلِ الشَّيُطْنِ إِذُ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكُفُرُ جَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكُفُرُ جَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِيْءٌ مِّنْكَ إِنِّى آخَافُ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ (پ٢٠٦] ت: ١٦)

يعنى شيطان نے انبان سے کہا کفر کر پھر جب اُس نے کفر کیا تو بولا میں تجھے سے الگ ہوں
میں اللہ سے ڈرتا ہوں جوسار سے جہان کارب۔

ل**بندا**مسلمانوں کواس عیار سے ہوشیار رہنا جا ہے بیلعون اپنا کام کر کے پھرا لگ ہوجا تا ہے اور آ دمی کوکہیں کانہیں چھوڑ تا۔

ایک روز حضور صلی الله تعالی علیه وسلم مسجد سے با ہرتشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ شیطان درواز سے پر کھڑا ہے۔حضور صلی الله تعالی علیه وسلم سے آیا ہول تا کہ آپ اگر کچھ یوچھیں تو میں جواب دول۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بی تو بتاؤ کہتم میری اُمت کونماز با جماعت سے کیوں رو کتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا یا محمہ! آپ کی اُمت جب نماز پڑھنے کونکلتی ہے تو مجھے سخت بخار ہوجا تا ہے اور جب تک وہ نماز سے فارغ نہیں ہوجاتی میں بخار میں مبتلار ہتا ہوں۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اب بیہ بتاؤ کہتم میری اُمت کو قر آن پڑھنے سے کیوں رو کتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا یا محمہ! جب وہ قر آن پڑھتے ہیں تو میں سکے کی طرح پھلنے لگتا ہوں۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھر دریا فت فر مایا کہتم میری امت کو جہاد سے کیوں رو کتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا، یا محمہ! آپ کے غلام جب جہاد کیلئے نگلتے ہیں تو میرے قدموں میں ہیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں اور جب تک وہ واپس نہیں آتے، میں اسپر رہتا ہوں۔

حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اچھا اب یہ بتاؤ کہتم میری اُمت کوصد قہ و خیرات کرنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا، یا محمہ! آپ کے غلام جب صدقہ وخیرات کا ارادہ ہی کرتے ہیں تو میرے سر پرآ رار کو دیا جا تا ہے کہ جو مجھے یوں کا ٹ کرر کھ دیتا ہے جیسے ککڑی کو۔ (روح البیان، جلدا صفحہ س) سپق .....شیطان کیلئے نیک کام بڑے ہی تکلیف دہ ہیں۔ پیلعون نیک کام نہ خود کرتا ہے اور نہ بیچا ہتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی کرے۔
نماز با جماعت ادا کرنے سے ملعون کو بخار ہوجاتا ہے اور نماز پڑھنے سے رو کئے یا نماز با جماعت سے باز رکھنے کیلئے بے نمازی اور
تارک جماعت کوعذر بھی کچھا لیاسکھا تا ہے کہ مجھے بخار ہوجاتا ہے۔ اس لئے میں مسجد میں نہیں آتا۔ علمائے کرام جو نماز کے داعی
اور نماز با جماعت پڑھنے کی تاکید کرتے رہتے ہیں۔ ان علمائے کرام کود کیھرکر اگر کوئی شخص طحد انہ جوش میں آکر دلی بغض وعناد کا بخار
تکا لئے لگے توسیجھے لیجئے کہ اسے بھی الحاد کا بخار ہور ہاہے۔

قرآن پاک کی تلاوت سے مسلمان کے دل تو خشیت اللی سے موم ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ خدا فرما تا ہے:

# تَقُشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُ جَ ثُمَّ تَلِيُنُ جُلُودُهُمُ وَ قُلُوبُهُمُ إلىٰ ذِكْرِ اللَّهِ لَا (پ٢٣-آيت:٢٣)

یعنی رہے سے ڈرنے والے قرآن سنتے ہیں تو یا دِخدا کی رغبت میں اُن کے بال کھڑے ہوجاتے ہیں۔ اوران کی کھالیں اور دل نرم پڑجاتے ہیں۔

مگر شیطان جس وفت قرآن سنتا ہے تو جس طرح سکہ آگ میں بگھلتا ہے،اس طرح بیعداوت وجلن کی آگ سے بگھلنے لگتا ہے آج بھی اگر کوئی شخص قرآن نہ من سکے اور اپنے سنانے والوں کو نہ دیکھ سکے اور انہیں دیکھ کرمن کرجلن میں سکے کی طرح بگھلنے لگے توسیجھ لیجئے شیطان مار کہ سکتہ ہے۔

اعلاہ کلمۃ الحق کیلئے جہاد کیلئے نکلنا شیطان کو ہیڑیاں پہنادینے کے مترادف ہے۔ گویا مجاہدین وغازیان تق شیطان کوقید کردیتے ہیں ۱۹۲۸ ھکا اور میں قوم نے جس اتحاد، اتفاق، ایثار، خلوص اور قربانی کا مظاہرہ کیا وہ اس حقیقت پرشاہد ہے کہ جمارے شیر دل مجاہدوں نے شیطان کو جکڑ کرر کھ دیا تھا۔ اور قوم نیکیوں کی طرف مائل ہوگئ تھی صدقہ وخیرات مثلاً فاتحہ وایصال تو اب کی تقریبات میں میں ایصال تو اب وفاتحہ کی مجلس دیکھتا ہے قو ملعون یوں کٹ جاتا ہے جیسے آراہے کیڑی کٹ جاتی ہے شیطان کیلئے آرائھیں سے جہاں کہیں ایصال تو اب وفاتحہ کی مجلس دیکھتا ہے قو ملعون یوں کٹ جاتا ہے جیسے آراہے کیڑی کٹ جاتی ہے لہٰذااس ملعون کوآرا کے نیچے لے آنا چاہئے، جولوگ صدقہ وخیرات کا انکار کرتے ہیں وہ گویا شیطان کو بچانا چاہتے ہیں۔

#### 

ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شیطان سے یو جھا .....

یہ بتا، تیرا ہم خواب کون ہے؟ شیطان نے جواب دیا، مست اور نشے والا۔

فرمایا، تیرامهمان کون ہے؟ بولا چور۔

آپ نے پھر یو چھا تیرا قاصد کون ہے؟ جواب دیاجادوگر۔

فرمایا، دوست کون ہے؟ کہنے لگا، بےنمازی۔

آپ نے پھردریافت کیا، تیراسب سے زیادہ محبوب دوست کون ہے؟ شیطان نے جواب دیا، جوابو بکروعمرکو برا کہے۔ (نزیۃ المجالس، جلد ۲ صفحہ ۵۲)

سبق ..... شرانی اور دیگر نشے باز جومت اور بے ہوش نظر آتے ہیں۔ دراصل وہ شیطان کی آغوش میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ چوروں سے گھ جوڑ رکھنے والا اور اُن سے تعاون کرنے والا دراصل شیطان ہے۔ جادوگر شیطان کا نمائندہ ہے اور شیطان کامشن پورا کرنے والا ہے۔ اور جوشخص حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو برا کہتا ہے، شیطان کو اس سے بہت زیادہ محبت ہے۔ معلوم ہوا کہ ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت شیطان سے بچاتی ہے اور ان کی عداوت شیطان کی آغوش میں لا بٹھاتی ہے۔ ایک روز حضرت بخی علیه السلام نے شیطان کودیکھا جس پر بہت سی چیزیں لٹک رہی تھیں۔حضرت بخی علیه السلام نے دریافت فرمایا،
یہ تچھ پرجو چیزیں لٹک رہی ہیں' یہ کیا ہیں؟ شیطان نے جواب دیا کہ بید دنیا کی شہوتیں ہیں، میں ان میں فرزندان آ دم کو مبتلا کرتا ہوں حضرت بخی علیه السلام نے فرمایا، ان میں سے میرے لئے بھی پچھ ہے؟ شیطان بولا، ہاں! جب آپ خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے میں تو نماز کا پڑھنا میں آپ پر گراں کر دیتا ہوں اور ذکر الہی آپ پر بار ہوجا تا ہے۔حضرت بجی علیه السلام نے فرمایا، اس کے سوا اور بھی پچھ ہے؟ بولانہیں بخد ااور پچھنیں۔حضرت بجی علیه السلام نے فرمایا، اس کے شوا اور بھی پچھ ہے؟ بولانہیں بخد ااور پچھنیں۔حضرت بجی علیه السلام نے فرمایا، خدا کی شم! آئندہ میں بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں گا۔

سبق ..... بسیار خوری سے شیطان کو اپنا وار کرنے کا موقعہ مل جاتا ہے اور بسیار خوروں پر نماز پڑھنا گراں ہوجاتا ہے۔
آج کل شیطان نگ تہذیب کے ہاتھوں بسیار خوری کا جال چینکوا کرلوگوں کو پھانس رہا ہے۔ دنیا بھر میں ہوٹلوں، ریسٹورانوں،
کیفوں اور تندوروں کی اس قدر کثرت ہے کہ پہلے اتن کثرت بھی نتھی ۔لوگوں کی ہروقت کھانے پینے کی لسٹ دیکھئے تو بیڈی ٹائم ہے اور بید لی ٹائم ہے۔ کوئی بھی تو نماز ٹائم نہیں! بس ان لوگوں کو کھانے پینے ہی کی فکر لگی رہتی ہے۔
اور بید لیخ ٹائم ہے بیفروٹ ٹائم ہے اور بید ڈو نرٹائم ہے۔کوئی بھی تو نماز ٹائم نہیں! بس ان لوگوں کو کھانے پینے ہی کی فکر لگی رہتی ہے۔
اس لئے میں نے ایک نظم میں لکھا ہے کہ

بنی 'ٹی' اور کبھی بنتی ہیں ٹیمیں رہے ہیں آپ تو بس ٹی ہی ٹی میں منانے عصر کی فرصت نہیں ہے کہ ہیں مصروف وہ ٹی پارٹی میں

کھا کمیں پئیں لیکن اتنانہیں کہ نماز وعبادات سے غفلت پیدا ہوجائے اور بیہ نتیمجھیں کہ ہم آئے ہی کھانے پینے کیلئے ہیں اور زندگی کھانے پینے کیلئے ہے۔ بلکہ پیرمجھنا جا ہے کہ کھانا پینازندگی کیلئے ہے، زندگی خداکی بندگی کیلئے۔

ا بیک مرتبه حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت ابو ہر رہے ورضی الله تعالی عنہ کوصد قه فطر کی حفاظت کیلئے مقرر فر مایا۔حضرت ابو ہر رہے ورضی الله تعالی عنہ ساری رات اس مال کی حفاظت کرتے رہے۔ ایک رات آپ نے دیکھا ، ایک چور آیا اور مال چرانے لگا۔ حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ تعالی عنه أشھے اور اُسے پکڑ لیا اور فرمایا، میں تختیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیاس لے چلوں گا۔ اس چور نے منت ساجت کرنا شروع کی اور کہا خدارا مجھے چھوڑ دو، میں صاحب عیال ہوں اور محتاج ہوں، مجھ بررحم کرو۔ حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کورحم آ گیا اور اُسے چھوڑ دیا ۔ صبح حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بار گا و رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے مسكرا كرفر مايا ، ابو ہرىرە! وه رات والے تمہارے قيدى (چور) نے كيا كيا؟ ابو ہرىره نے عرض كى حضور! اُس نے اپنی عیالداری اور مختاجی بیان کی تو مجھے رحم آگیا اور میں نے چھوڑ دیا۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فر مایا ،اس نے تم سے جو کچھ کہا جھوٹ کہا خبر دارر ہنا! آج رات وہ پھرآئے گا۔ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند دوسری رات بھی اُس کے انتظار میں رہے چنانچہ واقعی وہ دوسری رات بھی آ گیا اور مال چرانے لگا۔ ابو ہریرہ اُٹھے اور اُسے پکڑ لیا۔ اس نے پھر منت ساجت کی اور ا بنی عیالداری ومحتاجی کا واسطه دینے لگا۔ابو ہر برہ کو پھر رحم آ گیاا ورپھر چھوڑ دیا صبح جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے پھر فرمایا، ابو ہریرہ اس رات والے قیدی (چور) نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا پارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم! اُس نے پھر ا بنی محتاجی کا قصہ چھیٹر دیا تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے پھر چھوڑ دیا۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ،اس نے جو کچھے کہا حجوث کہا۔ سنو! آج وہ پھرآئے گا۔ابوہریرہ تیسری رات خوب چو کنے رہے۔ چنانچہوہ چور پھرآیااورابوہریرہ نے اُسے پھر پکڑلیااورفر مایا اے کم بخت! آج تو میں تنہمیں نہیں چھوڑ ونگااور حضور کے پاس تنہمیں ضرور لے جاؤ نگا۔وہ بولا ابوہریرہ! میں تنہمیں ایسے چند کلمات سکھاتا ہوں، جن کے پڑھنے سے تُو نفع میں رہے گا۔سنو! جب سونے لگوتو آیۃ الکری پڑھ کرسویا کرو۔اس سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔اور شیطان تنہار بے نز دیک نہیں آ سکے گا۔ایو ہر برہ ان کلمات کوین کربہت خوش ہو گئے۔اور وہ ایک مفیدعمل سکھاکر پھر یہ ہائی یا گیا۔ ابو ہر رہ جب صبح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور کی خدمت میں رات کا بیسارا قصہ بیان کیا۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے من کر فر مایا ، ابو ہر رہے! اُس نے بیآییۃ الکرسی پڑھ کرسونے والی بات سیج کہی۔ حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے ۔ کیا تو جانتا ہے کہ وہ تین رات متواتر آنے والا چور ہے کون؟ ابو ہربرہ بولے نہیں پارسول اللہ! میں نہیں جانتا۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علہ وہلم نے فر مایا ، وہ شیطان تھا۔ (مشکلوۃ شریف صفحہ ۱۷۷)

سبق ..... چوری کرنا، دوسروں کا مال اُڑا نا شیطان کا کام ہے۔ گویا جو شیطان ہے وہ چور ہے اور جو چور ہے وہ شیطان ہے۔

یکھی معلوم ہوا کہ شیطان گرفت میں آ جائے تو جھوٹے بہانے بنانے لگتا ہے اور مسلمان اتنار حم دل ہے کہ اس کے رحم و کرم سے شیطان بھی فائدہ اُٹھالیتنا ہے اور شیطان نے جو آیۃ الکری پڑھ کرسونے کا درس دیا، بالکل بچے تھا۔ حالا نکہ خود جھوٹا اور شیطان تھا۔

اس بات سے معلوم ہوا کہ ہر درس دینے والا ضروری نہیں کہ سچاہی ہو۔ بعض اوقات درس دینے والا شیطان بھی ہوتا ہے۔

لہذا مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہئے جو قر آن وحدیث پڑھتا پڑھا تا نظر آئے، صرف اسی وجہ سے اس کا معتقد نہ ہوجانا چاہئے۔

ممکن ہے وہ اپنے مقصد کیلئے قر آن وحدیث کا نام لیتا ہو۔ اس لئے مولا نارومی نے لکھا ہے کہ

اے با اہلیس آ دم روئے ہست پس نہ با ید داد ہر ہر دست دست (یعنی ہر ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دینا چاہئے۔)

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم گزرے ہوئے اور ہونے والے سب واقعات کا علم رکھتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رات کو چور آیا تو صبح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے خود بی فرمایا کہ رات کے قیدی نے کیا کیا؟
اور پھر آئندہ رات کیلئے بھی بتا دیا کہ آج رات وہ پھر آئے گا۔ چنا نچہ ویسا ہی ہوا، جسیا آپ نے فرمایا تھا۔ معلوم ہوگیا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم مکا کیائ کے بھی اور مایک فئ کے بھی عالم ہیں۔

تو دانائے ما کان اور ما یکون ہے گر بے خبر، بے خبر و کیستے ہیں

#### شیطان اور نیکی

کتاب العرش میں ہے کہ ایک شخص ایک بوسیدہ دِیوار کے نیچ سور ہاتھا کہ دیوارگر نے گلی اور فوراً ایک شخص آیا اور اس نے بوسیدہ دیوار کے نیچ سور ہاتھا کہ دیوارگر نے گیا۔ بیصورت حال دیکھ کرسونے والے نے دیوارگر گئی اور سونے والا چک گیا۔ بیصورت حال دیکھ کرسونے والے نے اپنے محن کا شکر بیدادا کیا اور نام پوچھا، تو بچانے والے نے بتایا کہ میں شیطان ہوں۔ بیخے والے نے جیران ہوکر پوچھا کہ شیطان اور نیکی؟ بیکیا بات ہے؟ شیطان نے جواب دیا، مجھے علم ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا کوئی اُمتی دیوار کے بیچے دَب کر مرجائے تو وہ شہید مرتا ہے۔ میں نے سوچاتم شہید نہ مرو، بلکہ یونہی مرو۔ (نزیۃ الجالس، جلدا صفحہ ۱۹۲۲)

سبق .....شیطان اور نیکی؟ اس میں بھی شیطان کا اپنا مقصد ہوتا ہے۔ بد مذہب کاحسن خلق اور اس کی بظاہر نیکی اور مروّت بھی خطرناک ہوتی ہے۔ سلئے مسلمانوں کوشیطان کے رنگ رنگ کے جالوں سے ہوشیار رہنا چاہئے۔ بد مذہب اگر قرآن بھی پڑھے تواس کے منہ سے قرآن سننا بھی خطرے سے خالی ہیں۔ شیطان ملعون حلوہ میں زہر ملا کر کھلاتا ہے۔ ایسے حلوے کو حلوہ بجھ کر کھالینا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں، ایک روز شیطان کا گزرایک ایسی جماعت پر ہوا جو ذکر اللی میں مشغول تھی۔
شیطان نے ان کوفتنہ میں ڈالنا چاہا۔ گرتفرقہ اندازی نہ کرسکا۔ اس کے بعد پھروہ ایسے لوگوں میں آیا جو دنیا کی ہا تیں کررہ سے
اس نے ان کو بہکایا تو وہ اس کے بہکا نے میں آگے اور دنیا کی ہا تیں کرتے ہوئے آپس میں اُلجھ پڑے۔ پھر آپس میں لڑنے گے
حتی کہ کشت وخون ہونے لگا۔ بیصورتِ حال ذکر اللی کرنے والوں نے دیکھی تو وہ ان میں نیج بچاؤ کرنے کیلئے اُٹھے۔
اور ان میں نیج بچاؤ کرتے کرتے خود بھی آپس میں اُلجھ پڑے اور ان میں تفرقہ پڑگیا۔ (تلبیسِ اللیس الامام ابن جوزی ہفتہ سے
سیق سیسٹ شیطان کا ایک حربہ تفرقہ اندازی بھی ہے۔ مسلمانوں کوآپس میں لڑا کر بہت خوش ہوتا ہے۔ تفرہ اندازی کے حربہ سے
شیطان پہلے بھی کام لیتا رہا اور اب بھی لیتا ہے۔ اور اپنا بیحر بہ شیطان 'دنیا داروں' کی وساطت سے استعال کرتا ہے۔
خدا تعالی کی یاد میں مشغول رہنے والے اس حربے کا شکار نہیں بنتے۔ ہاں جب وہ ذکر اللی سے ہٹ کر دنیا داروں کے قریب
خدا تعالی کی یاد میں مشغول رہنے والے اس حربے کا شکار نہیں بنتے۔ ہاں جب وہ ذکر اللی سے ہٹ کر دنیا داروں کے قریب

بِنُسَ الْفَقِيْرُ عَلَىٰ بَابِ الْآمِيْرِ لينى فقراء ميں و چخص بہت براہے جواميروں كے در پرجائے۔

19

نِعُمَ الْآمِيُنُ عَلَىٰ بَابِ الْفَقِيُنِ امراء مِيں سے وہخض بڑا چھاہے جوفقیروں کے در پہجائے۔

للبندامسلمانوں کوشیطان کے اس حربے سے بیخے کیلئے ہروقت ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہئے اور کتِ دنیااور اہل دنیا سے بچنا چاہئے اور کیا جاتھا دیا ہے۔ اور کتِ دنیااور اہل دنیا سے بچنا چاہئے اور کیا جاتھا دیا ہے۔ شیطان مسلمانوں کے اتحاد سے ہرگز خوش نہیں وہ تفرقہ اندازی اور پھوٹ میں خوش ہے۔ پس جوشخص پھوٹ پرخوش ہے، جھے لیجئے کہ اس کی قسمت پھوٹ گئی۔

#### حكايت نمبر ١٠ تن شيطان اور حضرت غوثِ اعظم (رض الله تعالى عنه)

حضرت غوثِ اعظم من الله تعالى عند نے ایک بارد یکھا کہ ایک نور چکا ہے جس سے آسان تک روشی پھیل گئی۔ پھراس نور سے
ایک صورت نمودار ہوئی اور اس بیس سے آواز آئی، اے عبدالقادر! بیس تمہارار بہوں۔ بیس تم پر بہت خوش ہوں۔ جاؤ بیس نے
آج سے ہرحرام چیزتم پر حلال کردی۔ حضرت غوثِ اعظم علیالر حمۃ نے یہ بات س کر فرمایا اعدوذ بدالله من المشیطن الد جیم
آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ وہ نورظلمت بیس بدل گیا اور وہ صورت ایک دھواں سا بن گئی۔ اور پھر آواز آئی، اے عبدالقادر!
میں شیطان ہوں، تم میرے اس داؤ سے اپنے علم وفضل کی وجہ سے نکل گئے، ورنہ بیس اس داؤ سے ستر اہل طریق کو
گراہ کرچکا ہوں۔ ( بہت الاسراد شخ نورالدین الی الحن الشافی صفحہ ۱۲)

سبق .....شیطان بڑا عیار و مکار اور فریب کار ہے۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کیلئے مختلف بھیں بدل کر آتا ہے۔ حتی کہ خدا بھی بن کر
آجا تا ہے اس کے داؤاور فریب ہے بچئے کیلئے علم فضل در کار ہے۔ بغیر علم وضل کے طریقت کے میدان میں قدم رکھنا مہل نہیں ۔

بعض بے علم اہل طریق اس جال میں بھن جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی برائے نام پیر نماز ، روزہ و غیرہ احکام شریعت کو غیر ضرور می بتائے اور دل کی نماز ، دل کا روزہ یا دل کی داڑھی قتم کے الفاظ ساتا کھرے، تو سبحھ لیجئے یہ شیطان کے ای داؤ میں آچکا ہے۔

ہتائے اور دل کی نماز ، دل کا روزہ یا دل کی داڑھی قتم کے الفاظ ساتا کھرے، تو سبحھ لیجئے یہ شیطان کے ای داؤ میں آچکا ہے۔

اگر اُسے علم حاصل ہوتا تو وہ شیطان کے ان اسہاق پر کان نہ دھر تا اور اعوذ باللہ پڑھ کر شیطان ملعون کو بھگا تا۔ اور اُسے بتا تا کہ

یورل کی نماز وغیرہ کوئی چیز نہیں۔ نماز وہی ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے پڑھی ، اہل بیت عظام نے پڑھی ۔

اور جو امام حسین رضی اللہ تعالی عدنے نہ تیتے پڑھی ۔ ایک داڑھی مند کی چاہتے ہیں اور داڑھی مند کی نہیں دل کی بتاتے ہیں۔

اگر داڑھی دل میں ہونی چاہیاں تک چیا جانے کیلئے تو آپ داڑھ مند کی چاہتے ہیں اور داڑھی مند کی نہیں دل کی بتاتے ہیں۔

اگر داڑھی دل میں ہونی چاہوں سے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ پیر صاحب روٹی بھی تنور کی نہ کھایا کریں، نور کی کھایا کریں۔

ضروری ہے۔ ایسے گمرا ہوں سے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ پیر صاحب روٹی بھی تنور کی نہ کھایا کریں، نور کی کھایا کریں۔

مزوری ہے۔ ایسے گمرا ہوں سے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ پیر صاحب روٹی بھی تنور کی نہ کھایا کریں، نور کی تھایا کریں، نور کی کھایا کریں، نور کی کھایا کریں۔

منجی شیط نور میں حالے ہوں الے ہور کھے کہ ایسے لوگ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہیں۔

منجی شیخ شروری ہے۔ نے دور خلاف شریعت کے کھیلنے والے برائے نام پیر شیطانی فتور ہے۔

حضرت حاتم اصم رحمة الله تعالى عليه في اليك روز فرمايا كه ايك روز شيطان مير بسامني آيا اوراس في مجصرو في كپڑے اور مكان كلا ليچ ميں كيسلانا چاہا مگر ميں في اُس كوايك جواب ديا كه ملعون مايوس ہوكروا پس چلا گيا۔ ياروں في پوچھا اُس في كيا كہا تھا اور آپ في كيا جواب ديا تھا۔ فرمايا.....

شیطان نے مجھے کہا کہ تو کیا کھائے گا؟ میں نے جواب دیاموت!

أس نے كہا يہنے گا كيا؟ ميں نے كہا، كفن!

اس نے پھرکہا، رہو گے کہاں؟ میں نے کہا، قبر میں!

میرے بیہ جواب س کرشیطان بولا، تم توبڑے شخت مرد ہو۔ (تذکرۃ الاولیاء، صفحہ ا \* ۳)

سبق .....شیطان کے حربوں میں ایک حربہروٹی کپڑے اور مکان کا لاپنے دینا بھی ہے۔ بید ملعون روٹی کپڑے اور مکان کا لاپنے میں بھنس جاتے ہیں اور اپنا ایمان گؤا بیٹھتے ہیں کیکن خوش نصیب افراد شیطان کا روٹی کپڑے اور مکان کا نعرہ نہیں سنتے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور شیطان کو ایسے مضبوط لوگوں سے شیطان کا روٹی کپڑے اور اُسے ماننا پڑتا ہے کہ اگر چہ ایسے لوگوں کا مکان کپا ہے۔ لیکن ایمان پکا ہے۔ پہلے دور کے لوگوں اور آج کل کے لوگوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ پہلے لوگوں کے مکان کپے اور ایمان کپلے جھے۔ مگر آج کل کے لوگوں کے مکان کپلے اور ایمان کپلے جو میں اندھیرا تھا لیکن دل روش تھے۔ اور آج کل کو گھیاں تو روشن ہیں لیکن دلوں میں اندھیرا تھا لیکن دل روشن تھے۔ اور آج کل کو گھیاں تو روشن ہیں لیکن دل روشن تھے۔ ایک نظم میں لکھا ہے کہ

آج کل کی روشیٰ نے کر دِکھائے کام دو گھر کو روش کردیا' دل میں اندھیرا کردیا حضرت ابوسعید خراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو دیکھا۔ آپ اپنا ڈیڈا لے کر مار نے کیلئے دوڑے۔
شیطان نے کہا، اے ابوسعید! میں ان ڈیڈوں ویڈوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں میں اگر ڈرتا ہوں تو عارف باللہ کے دل میں عرفان کا
جوسورج ہے'اس سورج سے جب کوئی شعاع معرفت نگلتی ہے تو اُس شعاع سے میں بہت ڈرتا ہوں۔ (روح البیان، جلدا صفحہ ۳)
سبق ..... اللہ تعالیٰ کا عرفان ایک الی عظیم الشان دولت و طاقت ہے کہ اس پایہ کی اور کوئی دولت و طاقت نہیں۔
شیطان کو بھگانے کیلئے ڈیڈا، بندوق یا کوئی بم کار آ مذہیں۔ کسی مردی آگاہ کی ضرب معرفت ہی اُسے کچل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
مغرب والے مادی ہتھیا ررکھنے کے باوجود شیطان کوئیس بھگا سکتے۔ بلکہ وہ اور بھی ان پرسوار ہے۔ ہاں جو عارف باللہ ہیں
انہوں نے شیطان کو کچل دیا ہے۔ مغرب میں اور سب کچھ ہے لیکن 'عارف باللہ' کوئی نہیں۔ ہاں وہاں ہر ایک آ کھوں کا بلاً

خدا تعالیٰ نے جب نماز کا تھا مازل کیا تو شیطان نے ایک در دناک چیخ ماری۔اُس کی چیخ کی آوازس کراُس کا سارالشکراُس کے پاس جمع ہوگیا۔ شیطان نے کہا، جہاں تک تم سے ہوسکے لوگوں کوتم نماز کے اوقات سے روکواور کی ایسے دھندے میں انہیں مشغول رکھو، جس سے انہیں نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ شیاطین بولے اور اگر ہم سے ایسا نہ ہوسکے تو پھر؟ شیطان نے کہا تو پھر یوں کرو کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہو تو تم میں سے چارشیطان اس کے گرد کھڑے ہوجا کئیں۔ داکمیں جانب کھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذراا پی داکمیں جانب دیکھ، اور باکمیں طرف کھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذراا پی باکمیں جانب دیکھ۔ اور پاکمیں طرف کھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذراا پی باکمیں جانب دیکھ۔ اور پی طرف کھڑا ہونے والا یوں کہے ذراا و پر آسان کی طرف دیکھ اور جیکی طرف کھڑا ہونے والا اور آگر میں ڈالو۔ طرف دیکھ، اور نیچی کی طرف کھڑا ہونے والا اُس بجد کی رغبت دلائے ، اور جلدی جلدی نماز پڑھنے کا وسوسہ دل میں ڈالو۔ اور خوب یا در کھوا گراتی کوش کے باوجود وہ برابر نماز پڑھنے میں مشغول رہا تو ہمارا بیڑہ غرق ہوجائے گا کیونکہ خدا تعالی اُس بخش دےگا۔ ( نزیۃ الجالس ، جلدا صفح ۱۹)

سبق ......نماز کا حکم من کرشیطان چیخ اُٹھا تھا۔ اب بھی وہ نماز کا نام اور اُس کے احکام من کر چیخ اُٹھتا ہے۔ اور نماز کا بیان کرنے والوں کو براسمجھتا ہے۔ اذان چونکہ نماز کی طرف بلاتی ہے۔ اس لئے اذان بھی شیطان کیلئے پیام موت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذان کی آواز من کرشیطان بھا گ جاتا ہے۔ شیطان چونکہ سجدہ نہ کرنے کے باعث مردود ہوا تھا، اس لئے وہ چاہتا ہے کہ کہ اور لوگ بھی نماز سے عافل رہ کر سجدہ نہ کرسکیں اور اس کے ساتھی بن جا کیں۔ چنانچہ اسی مقصد کیلئے وہ چاہتا ہے کہ لوگ دنیاوی دھندوں میں مشغول ہوجا کیں اور نماز پڑھنے کو نہ جا کیں۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اذان کی آواز من کر فور اُنماز کیلئے دوڑ پڑیں اور شیطان کو جھنگ کرر کھ دیں۔

نمازی کے دائیں ہائیں اور نیچے اوپر شیطان ہوتے ہیں جونمازی کو وسوسوں میں مبتلا کرے اُس کے خشوع وخضوع کوخراب کرناچاہتے ہیں لیکن مسلمان اُن کے وسوسوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نماز میں مشغول رہتا ہے اور شیطان کا ہیڑا غرق کردیتا ہے۔

خداتعالى في شيطان كومردود فرمايا توشيطان في كها:

# لَا قُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَکَ الْمُسُتَقِیْمَ لا ثُمَّ لَا قِیدَّهُمْ مِّنْ م بَیْنِ اَیْدیْهِمْ وَ عَنْ شَدمَآ قِلِهِمْ ط (پ۸۔آت۲۱،۵۱) میں ان بندوں کے گراہ کرنے کو تیری سیدھی راہ پر بیٹھ جاؤں گا۔ پھران بندوں پرآ گے سے بھی حملہ کروں گا بیجھے سے بھی اور دائیں بائیں سے بھی ان پر حملہ کروں گا۔ بیجھے سے بھی اور دائیں بائیں سے بھی ان پر حملہ کروں گا۔

شیطان نے چاروں طرف سے گیر کربنی آ دم کو گمراہ کرنے کا اعلان کردیا اور چاروں طرف پر قبضہ جمالیا تو فرشتوں کے دلوں میں رفت پیدا ہوئی اور انہوں نے عرض کیا، اللی! شیطان مردود نے بنی آ دم کو گمراہ کرنے کیلئے چاروں سمتوں پر قبضہ کرلیا ہے اس مردود سے دوسمتیں رہ گئی ہیں۔ نیچے کی اور او پر کی ۔ فرمایا چار سمتیں اُس کی اور دومیری۔ وہ چاروں طرف سے میرے بندے کو گمراہ کرنے کو آ جائے۔ لیکن میرا بندہ جب نادم ہوکر سر سجدے میں نیچے ڈال دے گا اور طلب مغفرت کی خاطر دعا کیلئے ہاتھ او پراُٹھالے گا تو میں اس کے سب گناہ معاف کردوں گا۔ ( نزیۃ الجالس، جلد ۲ صفحہ ۲۲)

سبق ..... شیطان ہماری چاروں طرف موجود ہے اور وہ ملعون ہمیں گراہ کرنے کیلئے انتہائی کوشش کرتا ہے اور بیاللہ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے شیطان کے اس داؤ سے بیخے کیلئے ہمارے لئے دو کمتیں مقرر فر مادی ہیں۔ اوپر کی اور بیچے کی لیس مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ ہمیشہ نماز پڑھتے رہیں اور اپنے غفور رحیم رب سے گنا ہوں کی معافی کیلئے دعا ما تکتے رہیں۔ اس طرح شیطان کا داؤ فیل ہوجاتا ہے اور وہ خائب و خاسر رہ جاتا ہے۔ بڑے ہی بدنصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے بھی نماز نہیں پڑھی اور اپنے رب سے کھی میں ہوگان کے چوطرفہ جال میں پھنس چکے ہیں۔ اس جال سے نکلنے کی بہی صورت ہے کہ سرتجدے میں ینچے گراہواور ہاتھ دعا کیلئے اوپرا شھے ہوں۔

پررگان وین نے یہاں ایک اور بات بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ شیطان نے گراہ کرنے کیلئے آگے پیچھے اور دائیں بائیں، چاروں طرف سے حملہ کا اعلان کیا ہے اور بیٹے اور کی دو میں اس سے رہ گئیں ہیں ۔ تو گویا بید دو میں محفوظ ہیں ۔ لیکن اوپر کی طرف ہروقت و کیلئے در ہتا مشکل ہے۔ اس لئے سب سے زیادہ سلامتی والی سمت نیچے کی سمت ہے۔ باقی آگے پیچھے، دائیں بائیں ان کی طرف دیکھنے میں انسان اکثر فتنے میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ

قُلُ لِّلُمُقُ مِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمُ (پ١٠-آيت٣٠) مومنول سے فرماد یجئے که وہ اپن نگائيں نیجی رکھا کریں۔ حضور صلى الله تعالى عليه وملم فرمات عيل كه شيطان كوخد اتعالى في جب مردود فرماديا توشيطان في الله تعالى سه كها:

و عزت کی یا رب لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسارهم است ایرت بخص تیری عزت کی شم انہیں گراہ کرتار ہوں گا۔

شیطان کی اس بکواس کا جواب خداتعالی نے بیدیا:

وعزتی و جلالی و ارتفاع مکانی لا یزال اغفرلهم ما استغفرونی محصیری عزت وجلالی اورمیری بلندی کی شم! میں اینے بندوں کو جب بھی وہ مجھے سے استغفار کریں گے، میں بخش دوں گا۔
(مقلوۃ شریف، سفیہ ۱۲۱)

سیق .....شیطان ہمارا بڑا دیمن ہے کہ مرتے دم تک بیہ ہمارا پیچھانہ چھوڑنے کی شم کھا چکا ہے۔اور خدا تعالیٰ ہم پر بڑا ہی مہر بان ہے کہ مرتے دم تک اعلان ہم اپر بڑا ہی مہر بان ہوگا کہ مرتے دم تک اُس نے اپنا درواز و مغفرت و رحمت ہمارے لئے کھلا رکھنے کا اعلان فرمادیا ہے۔ پھر کس قدرظلم ہوگا اگر اپنے مہر بان خدا کی تو نافر مانی کریں اور اپنے از لی دیمن شیطان کی پیروی کرنے لگیس۔مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ بھی شیطان ملعون سے بیخنے کا عہد کرلیں۔

اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ یہ جو ایک جعلی وصیت نامہ کسی شیخ احمد نامی کی طرف سے اکثر شائع ہوتا رہتا ہے جس میں بیا اعلان ہوتا ہے کہ عنقریب تو بدکا دروازہ بند ہونے والا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے اور کسی دشمن دین کی کارستانی ہے۔
کیونکہ جب خدا تعالی خود فرما تا ہے کہ تو بہ کا دروازہ میں نے ہمیشہ کیلئے کھلا رکھا ہے تو یہ کسے ہوسکتا ہے کہ وہ عنقریب بند ہونے والا ہو مسلمان کو ایسے جھوٹے پر و پیگنڈہ سے متاثر نہ ہونا چا ہے اور اللہ کی رحمت سے بھی نا اُمید نہ ہونا چا ہے اور اس کی رحمت و مغفرت کو پائے جلدی تو بہ کرلینی چا ہے۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت طیبہ سے پہلے شیاطین اور جتات نے آسان کے نزدیک اینے ٹھکانے بنا رکھے تھے۔ وہاں پہنچ کرآ سانی باتنیں ملائکہ ہے من سن کرآ یا کرتے تھے۔ پھران باتوں میں بہت ساحھوٹ ملاکر کا ہنوں سے کہا کرتے تھے اور کا ہن وہی باتیں لوگوں سے کہتے تھے۔اسطرح بعض انہی باتوں کا زمین پرچرچا ہوجا تا۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی نبوت کا اظہار ہوا اورآ پ کوخدا تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو دفعتاً سارےشیاطین اور جنات آ سان سے روک دیئے گئے۔ پھر کیا مجال تھی کہ کوئی آسان کے قریب بھی جاسکے اور اگر کوئی چلا بھی گیا تو فورا شعلے آگ کے اس پر مارے گئے ۔ایک دن سارے شیاطین اور جنات اِستھے ہوکرشیطان کے پاس آئے اور کہا کہ کیا سبب ہے جواب ہم آسان تک نہیں جاسکتے۔شیطان نے کہا ضرور کوئی نہ کوئی حاد ثدروئے زمین برواقع ہوا ہے۔اسی کے سببتم آسان تک جانے سے روکے گئے ہو۔ابتم تمام روئے زمین بر پھر جاؤاور ساری زمین کے ایک ایک شہر، ایک ایک گاؤں، ایک ایک آبادی ہے مٹھی مٹھی خاک اٹھا کرمیرے پاس لاؤ تا کہتم کو میں یہ بتا دوں کہ کون تی جگہ نیاوا قعہ اور تازہ حادثہ ہوا ہے۔ یہ ن کرشیاطین اور جنات روئے زمین سے ہرجگہ کی مٹی شیطان کے پاس لے گئے۔ شیطان جگہ جگہ کی مٹی سونگھتا اور پھنک دیتا اور کہتا جاتا کہ اس جگہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی، جس وقت ایک جن نے تہامہ یعنی مکہ معظمہ کے جنگل کی خاک لاکر دی اور وہ خاک شیطان نے سنگھی تو گھبرا کر بولا کہ اسی زمین میں ہے، جو کچھ ہے۔ جاؤ ارض تہامہ کی طرف جاؤ اور خبر لاؤ کہ وہاں کیا نئی بات ہوئی ہے۔شاید کوئی نبی مبعوث ہوکر اس زمین پر آگیا ہے۔ شیطان نے خبرلانے کیلئے نوجنوں کو جواپنی قوم میں سرداراورمحترم تصاور جونصیبین کے رہنے والے تھے، مکہ معظمہ کی طرف جھیجااور تھم دیا کہتم وہاں جا کرخبرلاؤ، وہاں کیا ہوا ہے۔ جب یہ جنات حجاز کے میدان میں عکاظہ بازار کے قریب تھجوروں کے درختوں کے بنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک نورانی چیرے والے بزرگ چندآ دمی اپنے ساتھ لے کر ہاتھ یا ندھے کھڑے کچھ پڑھ رہے ہیں یہ جنات ان کے قریب آئے اور آپس میں کہا کہ دیکھویہی وہ بات ہے جس کے سبب ہم آسان تک جانے سے روکے گئے ہیں۔ ا یک نے کہا کہ خاموش رہوا ورسنو کہ بیر کیا فرماتے ہیں۔ بیحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، جوصحا بیر ام علیم الرضوان کے ساتھ صبح کی نماز یڑھ رہے تھے۔عین قرأت کے وقت پیر جنات حاضر ہوئے اور نہایت خاموثی سے اور بڑے ادب سے قرآن مجید کو سنا۔ صبح کا وقت نورانی اور قرآن مجید کی تلاوت۔ پھر وہ بھی زبان سیّد الانبیاء سے ہزار ہا ملائک اس تلاوت کو لے کر آسان پر چڑھ جاتے تھے۔قرآن پاک کی اس تلاوت کوس کر ان جنات کے دلوں پر بہت اثر ہوا، آئے تھے پیشیطان کے مخبر بن کر گریہاں حالت ہی کچھ اور ہوگئی۔ وہیں کھڑے کھڑے مشرف باسلام ہوگئے۔ جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے قرآن یاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے:

# قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا لا یهدی الی الرشد فامنا به ط لین ایک گروه جنات نے آن مجید او بولے ایا کلام پاک بھی ہم نے نیس ساتھا۔ یہ بدایت آب کلام ضرور خدا کا کلام ہے۔ ہم ایمان لے آئے خدا پر۔

میر شیطان کے مخبر جنات مسلمان ہو گئے ۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ دہلم نے انہیں مسلمان کرکے پھر انہیں اپنی قوم میں تبلیغ اسلام کیلئے روانہ فرمادیا۔ (مسلم ونسائی۔ بحوالہ مخنی الواعظین ،صفحہ ۱۲)

سیق ...... ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ مل کی نبوت نے شیطا نوں اور جنوں کی کا رستانیوں اور شیطا نیوں کا خاتمہ کردیا اور شیطا نوں کو جورسائی حاصل تھی وہ باتی نہ رہی۔ آپ کی نبوت کے اظہار سے شیطان گھرا اُٹھا۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ محق ہوں ہوتے ہیں۔

آوری اور آپ کی نبوت کے تذکرہ سے صف شیطان اور اس کا لشکر ہی گھرا تا ہے اور جو ایمان والے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم تشریف آوری سے سرز مین تہامہ میں وہ عظمت و برکت اور خوشبو پیدا ہوگئی کہ شیطان تک کو بھی خاکے مقدس سوگھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ بیا ہوگئی کہ شیطان تک کو بھی خاکے مقدس سوگھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ بیا گیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پاک بڑا ہی پر تا تیم کلام ہے کہ جنوں کے دلوں پر بھی اثر پیدا کردیتا ہے۔ اگر آج کوئی برائے انسان اس کلام سے متاثر نہ ہوتو وہ نہ انسان ہے مذبحی چاہے گوئی موثر ہونے کیلئے کوئی موثر ہونے کیلئے ہندوتی کا مزد سے اگر آج ہم قرآن پڑھیں اور اس کا اثر تو سی کی طاقت تو بہت ہوتی ہے لیکن اس کا رتوس کی طاقت کے اظہار کیلئے بندوتی کا منہ درکار ہے۔ اور اگر اس کا رتوس کو ہا تھر کیلئے منہ ایسا ہو جو طال وطیب لقے کھانے والا اور بچ بولئے ولا ہو۔ تو بھر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور یہ کلام خدا کی منہ سولی خدا کے منہ سے نگلتو بھراس کا اثر فاہر ہوتا ہے اور یہ کلام خدا جب رسولی خدا کے منہ سے نگلتو بھراس کا اثر وہی ہونا چاہے ، جس کا مظاہرہ جنوں کے دلوں میں انقلاب کی صورت میں ہوا۔

حضرت عامر بن ربیعه رض الله تعالی عنفر ماتے بیں کہ ایک روز ہم حضور صلی الله تعالی علیه دسلم کے ساتھ مکه میں سے کہ پہاڑوں پر سے
آواز آئی لوگو! محمد پر چڑھائی کردو۔حضور صلی الله تعالی علیه دسلم نے فرمایا، بیشیطان کے شکر کا ایک شیطان ہے اور جوشیطان کسی نبی پر
چڑھائی کرنے کا اعلان کرتا ہے وہ ضرور مارا جاتا ہے۔تھوڑی ویر کے بعد حضور صلی الله تعالی علیه دسلم نے فرمایا، میرے ایک غلام جن
نے جس کا نام سمجے تھا اور میں نے اس کا نام عبد الله رکھا ہے، شیطان کو مارڈ الا ہے۔ چنانچہ پھر ہمیں پہاڑ پر سے آواز آئی:

نحن قتلنا مسعدا (ججة اللعالمين، للنهاني صفحه ١٩١) جم نے مسعر كومار ۋالا

سپق ..... نبی کا دشمن ذلیل وخوار ہوتا ہے اور شیطان کو نبی سے بڑی عداوت ہوتی ہے۔ وہ نبی کا نام تک سننے کیلئے تیار نہیں ہوتا لیکن پیلعون نبی کے غلام کے ہاتھوں ذِلت کا شکار ہوکرمٹ جاتا ہے۔ اور پیھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جاشار نہ صرف انسان ہی ہیں بلکہ آپ پراپنی جانیں فداکرنے والے جن بھی ہیں اور ہمارے رسول کرسول الجن والانس ہیں۔ واشار نہ صرف انسان ہی ہیں بلکہ آپ پراپنی جانیں فداکرنے والے جن بھی ہیں اور ہمارے رسول کر سول الجن والانس ہیں۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابیہ اجمعین)

شیطان نے ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام کو عبادت کرتے دیکھا تو حسد کی آگ میں جلنے لگا اور بڑی کوشش کی کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو عبادت سے روک سکے۔ مگر ایسا نہ کرسکا۔ ایک ورز خدا تعالیٰ سے کہنے لگا، الہی! ایوب جو تیری اتنی عبادت کرتا ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ تو نے اُسے مال ودولت اور اولاد کشرت سے دے رکھی ہے اور اُسے صحت بھی دی ہے۔ اگر اس پر پچھ تکالیف بھی نازل ہوں تو وہ تیری عبادت بھی نہ کرے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، مردود! بیتہ بہارا غلط خیال ہے۔ عباد میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تم میرے ایوب کے مال و جان اور اولاد پر تصرف کر سکتے ہو، تم جو چا ہو کرکے دیکھ اور چائی میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تم میرے ایوب علیہ السلام کی اولاد کو ہلاک کردیا۔ حضرت ابوب علیہ السلام اس ورز صبر وشکر کرکے اور بھی زیادہ عبادت کی اور اور کھی اللہ کی عطا اور اس کی امانت تھی، وہ اپنی چیز لے گیا نے صبر وشکر کرکے اس روز اور بھی زیادہ عبادت کی اور یوں کہا کہ بیسب پچھ اللہ کی عطا اور اس کی امانت تھی، وہ اپنی چیز لے گیا نے صبر وشکر کرکے اس روز اور بھی زیادہ عبادت کی اور یوں کہا کہ بیسب پچھ اللہ کی عطا اور اس کی امانت تھی، وہ اپنی چیز لے گیا نوش ہوگئے اور تمام جسم زخی ہوجانے کے بعد بھی آپ کی عبادت میں پچھ فرق نہ پڑا۔ شیطان بیصورت حال دیکھ کر مایوں ہوگیا اور نمان پڑا کہ اللہ کے جبم اقدس پر پھونک ماری تو آپ کے جسم پر اس کا کوئی داؤ چل ہی تبیس سکی خور تی نہ پڑا۔ شیطان بیصورت حال دیکھ کر مایوں ہوگیا اور نمان پڑا کہ اللہ کے جبیم بیدالم اس کوشفا بھی دے دی اور مالہ واولاد بھی کھڑت سے عظافر مادی۔ (روش الفائق سنجہ ۱)

سبق ..... شیطان بہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے مصیبتوں میں گھریں اور اپنے اللہ کی شکایت کرکے اس کی یاد سے عافل ہوجا ئیں۔لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ سکھ اور دُ کھ دونوں حالتوں میں اپنے اللہ کو یاد کیسال کرتے ہیں اور اپنے خالق کو کھی نہیں بھولتے اور جولوگ شیطان کے داؤ میں آجاتے ہیں وہ ذراسی نکلیف میں پڑ کراپنے خدا کی شکایت کرنے لگتے ہیں۔ ایسے کی شخص کواگر بیار بھی ہوجائے تو وہ کہنے لگتا ہے، خدایا! اس شہر میں کوئی اور نہ تھا، جے تو بخار میں مبتلا کرتا۔
کیا بخار کیلئے میں ہی رہ گیا تھا؟ اس شم کے کلمات کہلوا کر شیطان خوش ہوتا ہے۔لیکن اللہ کے مقبول بندے خدا تعالیٰ کی طرف سے کئی ہر بلاکو ہر چہز دوست نکوست کہ کہ کرخوثی سے برداشت کرتے ہیں اور گویا یہ شعر پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں

نشود نصیب دشمن که شود بلاک سیغت سر دوستال سلامت که تو شیخ آزمائی

اسی پاکیزہ جذبے کا مظاہرہ حضرت ابوب علیہ السلام نے فرمایا اور ان اللہ کے پیغیبروں کی اتباع میں اولیائے کرام نے بھی اس جذبے کا مظاہرہ فرمایا۔حضرت عثمان اور حضرت امام حسین (رضی اللہ تعالی عنها) کی شہادت بھی اسی جذبۂ مقدسہ کا مظاہرہ تھی۔

#### حكايت نمبر (ق آ ) شيطان اور صحابه كرام عليم الرضوان

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو شیطان نے اپنالشکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس بھیجنا شروع کیا۔ شیطان کالشکراُن کے پاس جاتا اور تا مراد ما یوس لوٹ آتا اور وہ اپنی کاروائی کے دفتر سادہ ہی واپس لے آتے ، کچھان میں لکھا نہ ہوتا۔ شیطان نے اُن سے پوچھا کہ تم کو کیا ہوگیا ، اس قوم پر کچھ بھی حملہ نہ کر سکے۔ انہوں نے جواب دیا ، ہم نے ایسے لوگ آج تک نہیں دیکھے۔ شیطان نے کہا اچھا انہیں رہنے دو۔ عنقریب ان لوگوں کو دنیاوی فتو حات حاصل ہوں گی۔ اس وقت ہم اپنا مطلب نکال سکیس گے۔ (تلہیس اہلیس ،صفحہ ۴ م)

سبتی ..... صحابہ کرام علیم الرضوان سے شیطان مایوس ہو چکا ہے۔ جو پاک لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ صحبت پانچکے ہوں اُن پر شیطان کیسے غلبہ پاسکتا ہے؟ دنیاوی فتو حات کے وقت وہ اس اُمید پر رہا کہ اس وقت ہم اپنا مطلب نکال سکیس گے۔ مگروہ کسی وقت بھی ان سے اپنا مطلب نہ نکال سکا۔ ہاں! شیطان کی اس اُمید سے اتنا معلوم ہو گیا کہ بیملعون دنیاوی فتو حات کے وقت اپنا مطلب نکا لنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ والے ہر حال میں اُسے مایوس ہی لوٹا تے ہیں۔

#### حکایت نمبر ۱۳۰۰ شیطان اور حضرت امیر معاویه رضی الدتعالی عنه

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند آ رام فرما سے کہ فجر کی نماز کے وقت کسی نے آ واز دی کہ معاویہ! اُٹھو جماعت کیسا تھ نمازا داکرو ورنہ جماعت رہ جائے گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنداُ شخے اور آپ نے چاروں طرف دیکھا گر جگانے والا نظر نہ آیا۔

آپ نے پوچھا اے جگانے والے! ہم ہوکون؟ جواب ملا کہ میں شیطان ہوں۔ آپ نے جیران ہوکر پوچھا کہ شیطان کا نماز با جماعت پڑھنے جگانا ہڑے تبجب کی بات ہے۔ پہلے تم یہ بناؤ کہتم اس امر نیک کی ترغیب کس نیت سے دے رہ ہو؟ شیطان کا کام توسلانا ہے، نہ کہ نماز کیلئے جگانا۔ ہڑئے تبجب کی بات ہے پہلے تم یہ بناؤ کہتم اس امر نیک کی ترغیب کس نیت سے دے راصل بیہ شیطان کا کام توسلانا ہے، نہ کہ نماز کیلئے جگانا۔ ہڑئے تبجب کی بات ہے پہلے تم یہ بناؤ۔ شیطان نے کہا، جناب بات دراصل بیہ کہ چھلے ہفتہ بھی آپ کی جماعت رہ گئی تھی اور آپ جماعت رہ جانے کے باعث بہت روئے تھے۔ میں نے ملائکہ رحمت کو آپ میں جہت سے اور کے ساتھ کی تو تم نے اگر پھر رونا شروع کر دیا تو خدا تعالی پھر تہ ہیں سر جماعت کا ثواب دے والے معاویہ! کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر ایک بی جماعت کا ثواب وے اس لئے میں جگائے آیا ہوں تا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر ایک بی جماعت کا ثواب و۔ گا۔ اس لئے میں جگائے آیا ہوں تا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر ایک بی جماعت کا ثواب و۔ گا۔ اس لئے میں جگائے آیا ہوں تا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر ایک بی جماعت کا ثواب و۔ گا۔ اس لئے میں جگائے آیا ہوں تا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر ایک بی جماعت کا ثواب و۔

سبق ..... بیشیطان بڑا مکار و چالاک ہے۔ بیعض ووقات نیک کاموں کی ترغیب بھی دینے لگتا ہے۔ لیکن اس کی بیحرکت بھی اپنے کسی خاص مقصد کیلئے ہوتی ہے اور بید ملعون حلوے میں زہر ملا کر دیتا ہے۔ نماز باجماعت کی ترغیب دینا ظاہر اچھی بات ہے لیکن اس میں اسکا جومقصد تھاوہ سراسر شیطانی مقصد تھا۔ معلوم ہوا کہ شیطان بعض اوقات تبلیغ کے فرائض بھی سرانجام دیتا نظر آتا ہے نماز بھی پڑھوا تا ہے، لیکن مقصد اس کا بہر حال خطر ناک ہی ہوتا ہے۔ اس لئے شیطان کی بظاہر نیک بات بھی ذرا سوچ سمجھ کر قبول کرنی چاہئے اور ہر وہ شخص جو قر آن و حدیث کا درس دیتا نظر آئے، اسے اچھا ہی نہ سمجھ لینا چاہئے۔ بعض اوقات ایسا مبلغ شیطان بھی ہوتا ہے۔ بینفائل نماز وفضائل جماعت کے موضوع پر بھی بیان کرتا ہوانظر آتا ہے لہذا مسلمانوں کوشیطان کے اس داؤ سے بھی چوکنار ہنا چاہئے۔

ب**ی اسرائیل** میں ایک بہت بڑا عابد تھا۔ اس کے زمانہ میں تین بھائی تھے جن کی ایک نو جوان بہن تھی۔ اتفا قاتینوں بھائیوں کو کہیں لڑائی یہ جانا پڑا۔ان کوکوئی ایسا شخص نظر نہ آیا۔جس کے پاس اپنی بہن کوچھوڑ جائیں اوراس پر بھروسہ کریں۔لہذا تینوں بھائیوں نے اس امریرا تفاق کرلیا کہ بہن کو عابد کے سیر دکر جائیں۔وہ عابدان کی نظر میں تمام بنی اسرائیل میں پر ہیز گارتھا۔ چنانچہوہ بہن کو لے کراس عابد کے پاس آئے اور درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس نہ آئیں، ہماری بہن آپ کے سایۂ عاطفت میں رہے۔ عابد نے انکار کیا۔ان سے اور ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی کیکن تینوں بھائیوں نے اصرار کیا اور را ہب اس شرط پر مان گیا کہ اپنی بہن کومیر ےعبادت خانہ کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ چنانچہ تینوں بھائیوں نے ایسا ہی کیا اوراینی بہن کوعابد کےعبادت خانہ کے سامنے ایک گھر میں لاأ تارااورخود چلے گئے۔وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی عابداس کیلئے کھانا لے کر چلتا تھا اور اپنے عبادت خانہ کے دروازے پر رکھ کر کواڑ بند کر لیتا تھا اور اندر واپس چلا جاتا تھا اور لڑی کوآ واز دیتا تھا۔وہ اپنے گھرسے آکر کھانا اُٹھا کرلے جاتی تھی۔ پچھ دنوں کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں بیخیال پیدا کیا کہ لڑکی دن کواپنا کھانا لینے کیلئے گھر سے نکلتی ہے، کہیں ایسانہ ہو کہ کوئی اسے دیکھ کراس پر دست اندازی کرے اوراس کی عصمت خراب کرے۔ بہتر یہ ہے کہ میں خود اس کا کھانا اس کے دروازے بررکھ آیا کروں گا۔ اس میں مجھے اُجربھی بہت ملے گا۔ الغرض وہ عابداب خود کھانا لے کراس کے گھر جانے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان پھراس کے پاس آیا اور اُسے اِس بات پر اُبھارا کہ اگرتم اس لڑکی سے بات چیت کیا کروتو لڑکی کی وحشت دور ہوگی اور یہ بہت بڑا نیک کام ہوگا۔ چنا نجیدہ عابداب اس لڑکی سے کلام بھی کرنے لگا اوراینے عبادت خانہ ہے اُتر کراُس کے گھر جانے لگا اور دن بھر با تیں کرنے لگا۔ دن کولڑ کی پاس کے رہتا اور رات کواینے عبادت خانہ میں آ جا تا ۔ پچھ عرصہ کے بعد شیطان نے عابد برلڑ کی کی خوبصور تی کا جال پھینکا اور ایک روز عابد نے لڑکی کے زانواور رُخسار پر ہاتھ مارا۔اس کے بعد شیطان برابراُ سے اُ کسا تار ہا۔ تی کداُ سے اس سے ملوث کردیا۔لڑکی نے ایک لڑ کا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا ، اگر لڑکی کے بھائی آ گئے تو تم کیا کروگے؟ میں ڈرتا ہوں کہتم بڑے ذلیل ہوگے۔ تم ایبا کروکہاس بیج کوزمین میں گاڑ دو۔ عابد نے ایباہی کیا۔ پھرشیطان نے عابد سے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ بیلڑ کی ایخ بھائیوں سے سارا قصہ بیان کردے گی۔لہذا اسے بھی ذبح کر کے بیچے کے ساتھ دفن کردو۔الغرض عابد نے بیچے کے ساتھ لڑکی کو بھی ذ بح کر کے فن کر دیا اور خودعبادت خانہ میں جا کرعبادت کرنے لگا۔ ایک مدت کے بعدلڑ کی کے بھائی واپس آئے اور عابد سے ا بنی بہن کا حال ہو چھا تو عابد نے کہا وہ مرگئی ہے اور قبرستان میں انہیں لے جا کر ایک قبر دکھا دی اور کہا بیتمہاری بہن کی قبر ہے اس پر فاتحہ پڑھو۔ بھائیوں نے دعائے خیر کی اور واپس گھر چلے آئے۔ رات کو نتیوں بھائیوں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان ایک مسافر آ دمی کی شکل میں آیا ہے اور اِن سے ان کی بہن کا یو چھا۔ انہوں نے اس کے مرنے کی خبر دی تو شیطان نے تینوں سے کہا نہیں ایسانہیں! بلکہ اس عابد نے تمہاری بہن کی عزت کولوٹا اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، جسے عابد نے مار ڈالا اورتمہاری بہن کو ذبح بھی کر ڈالا اور دونوں کو اُس گھر میں جس گھر میں وہ رہتی تھی ، ایک گڑ ھا کھود کر دفن کر دیا ہے۔تم اُس گھر میں داخل ہوکرفلاں کونے کو جا کر دیکھو۔ وہاں وہ گڑ ھاموجودیا ؤ گے ۔ صبح تینوں بھائی اُٹھے اورایک دوسرے سے بیخواب بیان کر کے اُٹھےاوراس مکان میں گئے اوراُسی کونے کی طرف بڑھے۔تو وہاں گڑھاموجودیایا۔کھوداتو دونوں لاشیں نکل آئیں۔اس کے بعد وہ عابد کے پاس آئے اور سارا ماجرہ بیان کر کے اس سے یو چھا تو اس نے بھی اقبال جرم کرلیا۔ پھر متنوں بھائیوں نے بادشاہ سے جا کرناش کی تو عابد کوعبادت خانہ سے نکالا گیا اور اُسے پھانسی براٹکانے کا حکم دے دیا گیا۔ جب اُسے پھانسی کیلیج دار برلایا گیا توشیطان آ گیااور کہنے لگا مجھے پیچانو! میں تمہاراوہی ساتھی ہوں جس نے تجھے عورت کے فتنے میں ڈال دیا۔اب اگرتم میرا کہامانو توتمهیں میانی سے بچاسکتا ہوں۔اُس نے کہا کہوکیا کہتے ہو؟ میں مانوں گا۔شیطان نے کہا،خدا کا اٹکارکردو۔ چنانچہ عابد بدبخت نے خدا کاا نکار کر دیااور کا فرہو گیا۔ شیطان اُسے و ہیں چھوڑ کر چلا گیااور سیا ہیوں نے اُسے دار بر کھینج دیا۔ (تلبیس ابلیس، صفحہ سے) سبتی .....شیطان کے پاس مردوں کو پکڑنے کا سب سے بڑا جال عورت ہے۔ وہ ملعون عورت کے ذریعے بڑوں بڑوں کو بہکالیتا ہے۔ ہمارےحضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لئے عورت کو بردے میں رکھا ہے اور مرد وعورت دونوں کو نگا ہیں نیچی رکھنے کا تھم سنایا ہے اور غیرمحرم عورت کے پاس تنہائی میں بیٹھنے یا اس سے کلام کرنے یا اُسے چھونے سے روکا ہے۔ پس مسلمانوں کو شیطان کےاس جال ہے بھی ہوشیارر ہنا جا ہے ۔آج کل شیطان نئ تہذیب کے ہاتھوں اس جال کو بازاروں، کلبوں، تھیٹر وں اور میلوں ٹھیلوں میں پھینکوار ہاہےاور کئی ترقی پندوں کو پھانس رہاہے۔شیطان بڑا جالبازا ورعیار ہے۔کہیں توعورتوں کی مددوحمایت کے رنگ میں مردوں کوان کی طرف مائل کرتا ہے اور کہیں بہ خیال پیدا کر کے کہ حسن وخوبصور تی خدا کی صنعت ہے اور صنعت خدا کو د کیمنا بھی کارِخیر ہے۔مردوں کی نظریں عورتوں پر جما دیتا ہے اور پھر پیلعون دین وایمان بر باد کرکے ساتھ بھی حچھوڑ دیتا ہے اور یوں کیے دیتاہے کہ

> انی برئ منک انی اخاف الله ربّ العالمین میں تم سے بری ہوں اور میں خداسے ڈرتا ہوں جوسارے جہان کاربّ۔

امام غزالی رحمة الله تعالی علیه احیائے علوم میں نقل کرتے ہیں کہ ایک عابد کو جو کہ عرصہ دراز سے عبادت الہی میں مشغول تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک قوم ہے جوایک درخت کی پرستش کرتی ہے۔ عابدین کرغضب میں آیا اوراس درخت کے کا شنے کیلئے تیار ہوگیا۔اس کوشیطان ایک شخ کی صورت میں ملااور یو حیما کہ کہاں جاتا ہے۔عابد نے کہا کہ میں اس درخت کو کا شنے جار ہاہوں جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں۔وہ کہنے لگا تو فقیرآ دمی ہے،تہہیں ایسی کیا ضرورت پیش آگئی کہتم نے اپنی عبادت اورذ کرکوچھوڑ ا اور اس کام میں لگ بڑا۔ عابد بولا بی بھی میری عبادت ہے۔ شیطان نے کہا، میں تحقی ہر گز درخت نہ کاشنے دول گا۔ اس پر دونوں میں لڑائی شروع ہوگئی۔ عابد نے شیطان کو پنچے ڈال دیا اور سینہ پر بیٹھ گیا۔ شیطان نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے میں تیرے ساتھ ایک بات کرنا جا ہتا ہوں۔ وہ ہٹ گیا۔ تو شیطان نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تم پراس درخت کا کا ٹنا فرض نہیں کیا اورتو خوداس کی پوجانہیں کرتا پھر تھے کیا ضرورت ہے کہ اس میں دخل دیتا ہے۔کیا تو نبی ہے یا تھے خدا نے تھم دیا ہے۔ اگراس درخت کو کا ثنا منظور ہے تو اپنے کسی نبی کو حکم بھیج کر کٹوادے گا۔ عابد نے کہا، میں ضرور کا ٹوں گا۔ پھران دونوں میں جنگ شروع ہوگئی۔عابداس برغالب آ گیا۔اس کوگرا کراس کے سینہ پر بیٹھ گیا۔شیطان عاجز آ گیا۔اس نے ایک اور تدبیرسو جی اور کہا کہ میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جومیرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرنے والی ہواور وہ تیرے لئے بہت بہتر اور نافع ہے۔ عابد نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیتو میں تحقیے بتاؤں اس نے چھوڑ دیا تو شیطان نے کہا کہ تو ایک فقیرآ دمی ہے تیرے پاس کوئی شےنہیں اوگ تیرے نان نفقہ کا خیال رکھتے ہیں۔ کیا تونہیں جا ہتا کہ تیرے پاس مال ہواوراس سے اپنے خویش اور ا قارب کی خبرر کھے اورخود بھی لوگوں سے بے برواہ ہوکرزندگی بسر کرے۔اس نے کہاہاں بیہ بات تو دل حیا ہتا ہے تو شیطان نے کہا کہ اس درخت کے کاٹنے کے ارادے سے باز آجا۔ میں ہر روز ہر رات کو تیرے سر کے پاس دو دینار رکھ دیا کروں گا سویرے اُٹھ کے لےلیا کر۔اینے اہل وعیال ودیگرا قارب وہمسابیہ برخرچ کیا کر۔ تیرے لئے بیکام بہت مفیداورمسلمانوں کیلئے بہت نافع ہوگا۔اگر بیدرخت تو کاٹے گالوگ اس کی جگہ اور درخت لگالیں گے تو اس میں کیا فائدہ ہوگا۔ عابد نے تھوڑ افکر کیااور کہا کہ شیخ نے بچ کہا۔ میں کوئی نی نہیں ہوں کہ اس کا قطع مجھ برلازم ہو۔اور مجھے حق سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے کا شیخ کا امرفر مایا ہو کہ میں نہ کا شنے سے گناہ گار ہوں گا اور جس بات کا اس شیخ نے ذکر کیا ہے وہ بے شک مفید ہے۔ یہ سوچ کر عابد نے منظور کر لیا اور پوراعبد کر کے واپس آگیا۔ رات کوسویا صبح اُٹھا تو دو دِینارا پنے سر ہانے یا کربہت خوش ہوا۔ اسی طرح دوسرے دن بھی دودینار مل گئے ۔ پھرتیسرے دن کچھ نہ ملاتو عابد کوغصہ آیا اور پھر درخت کا ٹنے کے ارادے سے اُٹھ کھڑ ا ہوا۔ پھرشیطان اسی صورت میں سامنے آگیااور کہنے لگا کہ اب کہاں کا ارادہ ہے۔عابد نے کہا کہ درخت کو کا ٹوں گا۔اس نے کہا کہ میں ہر گزنہیں جانے دوں گا۔

ای تکرار میں ہر دونوں میں کشتی ہوئی۔ شیطان نے عابد کوگرالیا اور سینہ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اگر اس ارادہ سے باز آجائے تو بہتر ورنہ تجھے ذرئح کر ڈالوں گا۔ عابد نے معلوم کیا کہ مجھے تیرے مقابلہ کی طاقت نہیں' کہنے لگا کہ اس کی وجہ بتاؤ کہ کل تو میں نے تم کو پچھاڑ لیا تھا۔ آج تو غالب آگیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ شیطان بولا کہ کل تو خالص خدا کیلئے درخت کا شے نکلاتھا تیری نیت میں اخلاص تھا۔ لیکن آج دودِ بناروں کے نہ ملنے کا غصہ ہے۔ آج تیراارادہ محض خدا کیلئے نہیں۔ اس لئے میں آج تجھ پر غالب آگیا۔ (احیاءالعلوم، نیز تلبیس ، صفحہ اس)

سبق .....شیطان کیلئے زیادہ تکلیف دہ چیز خلوص ہے شیطان مخلص بندوں پرغلبہ نہیں پاسکتا۔خدا تعالی نے پہلے ہی اس کی تصری فرمادی ہے کہ الا عبدادک منهم المخلصین معلوم ہوا کہ بندہ شیطان سے اخلاص کے سوانی نہیں سکتا۔ اخلاص ہوتو شیطان کا کوئی بس نہیں۔ اسی واسطے شیطان خلوص کو لوٹنا چاہتا ہے۔ وہ بندے کے دل میں طرح طرح کے دفیوں کا کوئی بس نہیں۔ اسی واسطے شیطان خلوص کو دولت لٹا بیٹھے۔خلوص لٹ جائے تو پھر کوئی نیک کام نہیں دہتا۔ بلکہ ایسانخلص شیطان کے بس میں آجا تا ہے۔ نماز جو بڑا نیک کام نہیں رہتا۔ بلکہ ایسانخلص شیطان کے بس میں آجا تا ہے۔ نماز جو بڑا نیک کام ہوں کیلئے تھے ہے:

### فَصَلٌ لِرَبِّكَ نمازخاص الين خداكيليَّ راهو

اوراگریپی نمازدکھاوے کیلئے پڑھی جائے تو ہے بیر آؤن کے مصداق وہ جہنم کی کلید بن جاتی ہے۔ پس مسلمانوں کوشیطان کے
اس داؤ سے بچنا چاہئے اور ہر نیک کام خدا کی رضا کیلئے ہی کرنا چاہئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی برے کام سے رو کنا صرف نبیوں
ہی کا کام نہیں۔ انبیائے کرام علیم السلام کے غلام پر بھی لازم ہے کہ وہ حتی الامکان برے کاموں سے روکیس اور اس قتم کا خیال کہ
'جمیس کیا کوئی براکام کرتا ہے تو اس کی گورگردن پڑشیطان پیدا کرتا ہے تا کہ کوئی برے کاموں سے نہ روکے اور شیطان کا کام
ہوتار ہے۔

پھیلے زمانے میں دوسکے بھائی تھے۔ جن میں سے بڑا بہت بڑا عابد وزاہدتھا۔ اور چھوٹا بڑا عیاش اور بدکارتھا۔ بڑے بھائی کے دل میں ایک روز تمنا پیدا ہوئی کہ وہ شیطان ودیکھے اُسی روز اُسے شیطان مل گیا۔ اور اُسے کہنے لگا، میں تمہاری تمنا کے مطابق تہہیں ملنے کیلئے آگیا ہوں۔ مجھے تم پر رحم آتا ہے کہ چالیس برس تک تم نے اپنے نفس کو عبادت کی بھٹی میں ڈال کر ہلاک کر ڈالا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری عمر ابھی چالیس برس اور باقی ہے۔ تم ایسا کرو کہ آئندہ میں سال تک عیش و عشرت میں گزاردو۔ علال وحرام کی تمیز چھوڑ دو، اپنے مزے کر واور اپنی جان بناؤ۔ ہیں سال کے بعد پھر تو بہ کر لینا اور عمر کا آخری حصہ خدا کی یا دمیں گزار لینا۔ عابد کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ واقعی ابھی عمر کا کافی حصہ باقی ہے۔ پچھروز گنا ہوں کی لذت سے آشنا ہولیس کی جرد یکھا جائے گا۔ عابداو برکی منزل برر ہتا تھا اور اُس کا چھوٹا بدکار بھائی نینے کی منزل میں۔

عابد نے سوچا کہ میرا چھوٹا بھائی عیش وعشرت کرتا ہے ابھی ابھی میں پنچائس کے پاس جاتا ہوں اور اس کے ساتھ ٹل کر میں بھی عیش وعشرت کی زندگی اختیار کرتا ہوں۔ اِدھر بڑے بھائی نے یہ سوچا، اُدھر چھوٹے بھائی کے دل میں خدا کی رحمت جلوہ گر ہوئی اور بدکار بھائی اپنے گنا ہوں کو یا دکر کے رونے لگا اور اپنے بڑے بھائی کا زہد وتقو کی پیش نظر رکھ کر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ اور اپنے نفس سے مخاطب ہوکر کہنے لگا کہ کافی عیش وعشرت کر چکے۔ اب تو بہ کر کے خدا کی عبادت پر کمر باندھ لو اور اُٹھو اور اُٹھو اور اُٹھو اور اُٹھو کے بھائی کی خدمت میں حاضر ہوکر سیچے دل سے تو بہ کر واور آئندہ کبھی گناہ کے نزد یک بھی نہ جانا۔

بڑا بھائی گناہ کی نیت سے نیچے آنے کیلئے سٹرھیاں اُترنے لگا اور چھوٹا بھائی توبہ کرنے کی نیت سے اوپر جانے کیلئے
سٹرھیاں چڑھنے لگا۔ بڑے بھائی کا قدم سٹرھی سے پھسلا اور وہ چھوٹے بھائی کے اوپر آگرا، تو دونوں بھائی وہیں مرگئے۔
خدا تعالیٰ نے بڑے بھائی کواُس کی نیت بدکی بدولت بدکاروں میں اُٹھالیا اور چھوٹے بھائی کوتو بہ کی نیت کی بدولت نیکوں میں
اٹھالیا۔ (روض الفائق مطبوعہ مصر لعلامة حریفیش ، صفحہ ۱۰)

سبق ..... شیطان کا ایک داؤ میں پھنس کر گناہوں میں مبتلا ہوجا تا ہے اور موت اُسے نا گہانی طور پرآ دبوچتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عافل انسان اس کے داؤ میں پھنس کر گناہوں میں مبتلا ہوجا تا ہے اور موت اُسے نا گہانی طور پرآ دبوچتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ گارآ دمی جب تو بہ کی نیت سے کسی اللّٰہ کے مقبول بندے کی طرف جانے کا ارادہ بھی کرے تو خدا تعالیٰ اُس کے پچھلے گناہ معاف فرما کر اُسے نیکوں کی فہرست میں رکھ لیتا ہے۔ پس ہمیں نیکوں کی صحبت اختیار کرنی چا ہے اور اللّٰہ والوں کی مجلس میں جانے کیلئے آ مادہ رہنا چاہئے۔ اگر کوئی ایس مجلس میں جانے سے روکے توسمجھ لیجئے وہ شیطان کی نمائندگی کررہا ہے۔

حضرت عینی علیہ اللام کے زمانے میں ایک نیک بخت اور صالحہ عورت تھی۔ اس نے تنور میں آٹا لگا کر نماز کی نیت کر لی۔

استے میں شیطان ایک عورت کی صورت میں اس کے پاس آکر کہنے لگا کہ روٹی تنور میں جل کرخاک ہوگئی ہے۔ مگراس نیک فطرت عورت نے بالکل النفات نہ کیا۔ پھر شیطان نے اس عورت کے بیچ کو پکڑ کر تنور کی آگ میں ڈال دیا۔ اس پر بھی عورت نے النفات نہ کیا۔ ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس عورت کا شو ہر آگیا اور اس نے اپنے بیچ کو تنور میں انگاروں سے کھیلتا ہوا پایا۔

النفات نہ کیا۔ ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس عورت کا شو ہر آگیا اور اس نے اپنے بیچ کو تنور میں انگاروں سے کھیلتا ہوا پایا۔ خدا نے آگ کے انگاروں کو سُر خ عقیق بنادیا۔ یہ شخص گھر سے نکل کر حضرت عینی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور اس واقعہ کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا، اپنی بی بی کو میرے پاس بلا او و جب وہ اپنی بی کو حضرت عینی علیہ السلام کے پاس لے گیا تو آپ نے اس سے دریا فت کیا کہ تو نے کون سا ایساعمل کیا تھا جس سے یہ بات پیدا ہوگئی۔ عورت نے جواب دیا، اے روح اللہ! میں جب بھی بے وضو ہوتی ہوں فوراً وضو کر لیتی ہوں اور بھی ہے وضو ہوتی ہوں فوراً وضو کر لیتی ہوں اور بھی کے دو ضونہیں رہتی اور جب بھی وضو کر لیتی ہوں فوراً نماز کیلئے میں اس ال کیا جو خدا کے نزد کے بھی پندیدہ تھی، میں نے وہ فوراً سوال بورا کردیا اور میں لوگوں کی این اء کو برداشت کرتی ہوں اور صبر کرتی ہوں۔ (نربۃ الجالس، جلدا صفحہ ۱۹۸)

سبق .....نماز پڑھنا شیطان کیلئے پیام موت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جس طرح مئیں نے سجدہ نہ کر کے طوق لعنت کو پہنا ہے
ای طرح دوسرے بھی نماز نہ پڑھ کرمیرے ساتھی بن جا کیں۔ای واسطے وہ نمازی کوطرح طرح کے خطرات واندیشوں سے ڈرا تا ہے
تا کہ نمازی نماز چھوڑ دے یااس کے خشوع وخضوع میں فرق آ جائے۔ آ جکل وہ لوگوں کے دلوں میں ماڈرن تنم کے وسوسے ڈالٹا ہے
مثلاً یہ کہ وقت بڑا قیمتی ہے، نماز میں جتنا وقت صرف ہوتا ہے اتنابی وقت اگر کسی قومی ، ملی کام میں صرف کیا جائے تو بہتر ہے۔
مگر سچامسلمان شیطان کے اس قسم کے وسوسوں کی طرف مطلق النفات نہیں کرتا اور نماز پڑھنا بھی نہیں چھوڑ تا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ
شیطان عورت کی صورت میں بھی آ کر پھسلاتا ہے اور آج کل تو وہ میک اپ کر کے بھی نکلنے لگا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ
ہروقت باوضور ہنا اللہ کے نزدیک بڑا لیندیدہ امر ہے۔ ہروقت باوضور ہنے سے آگ کے شعلے بھی سرخ عقیق بن جاتے ہیں اور
کسی کا جائز سوال پوراکر نے سے خدتعالی بڑی بڑی مشکلیں ٹال دیتا ہے اور لوگوں کی ایذاؤں کو برداشت کر کے صبر کرنے والے پر
خوش ہوتا ہے۔

#### شيطان اور صائم نائم

ایک بزرگ مبحد کی طرف گئے تو آپ نے مبحد کے دروازے پر شیطان کو جیران و پریشان کھڑے ہوئے دیکھا۔
انہوں نے شیطان سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو شیطان نے کہا، اندر دیکھئے۔ انہوں نے اندر دیکھا تو مبحد کے اندرایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اورایک آدمی مبحد کے دروازے کے قریب سورہا تھا۔ شیطان نے بتایا کہ جواندرنماز پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے کیلئے میں اندر جانا چا بتا ہوں۔ لیکن یہ جو دروازے کے قریب سورہا ہے بیروزہ دار ہے۔ بیسویا ہوا روزہ دار سانس لیتے ہوئے جب سانس باہر نکالتا ہے تو اُس کی سانس میرے لئے شعلہ بن کر مجھے اندر جانے سے روک دیتی ہے۔
میں اس پریشانی میں کھڑا ہوں۔ (روش الفائق مصری صفحہ ۲۷)

سبق .....روزه شیطان کے وارکیلئے ایک زبردست ڈھال ہے۔روزه دارسوبھی رہاہے تو اسکی سانس بھی شیطان کیلئے گویا تیرہے۔
معلوم ہوا کہ روزه دار کو دیکھ کر شیطان بڑا گھبرا تا ہے۔ اسی طرح جو ماہِ رمضان کو دیکھ کر گھبرا جائے، وہ بھی شیطان ہے۔
شیطان چونکہ ماہِ رمضان میں قید کرلیا جاتا ہے اسلئے شیطان جہاں بھی اور جب بھی روزہ دارکود یکھتا ہے اس کیلئے وہ پریشانی کا باعث
بن جاتا ہے۔

ا بیک روزعصر کے بعد شیطان نے ایناتخت بچھا یااور شیاطین نے اپنی این کارگزاری کی رپورٹ پیش کرنا شروع کی ۔ کسی نے کہا کہ میں نے اتنی شرابیں بلائیں کسی نے کہامیں نے ایک طالب عالم کو پڑھنے سے بازرکھا۔شیطان سنتے ہی تخت پر سے اُمحیل پڑااور اس كو كلك لكاليااوركها أنت أنت توني كام كيا- دوسر عشياطين مديفيت ديكيرجل كئ كهانهول في استخبر عكام ك ان برتو شیطان خوش نہ ہوا اور اس معمولی سے کام کرنے والے برا تنا خوش ہوگیا۔ شیطان بولاتمہیں نہیں معلوم جو کچھتم نے کیا سب اسی کا صدقہ ہے۔اگرانہیںعلم ہوتا تو وہ گناہ نہ کرتے ۔لومیں متہیں دکھاؤں بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سب سے بڑاعابد ر ہتا ہے گروہ عالم نہیں اور وہاں ایک عالم بھی رہتا ہو۔ انہوں نے ایک مقام کا نام لیا۔ صبح کوقبل طلوع آ فتاب شیاطین کو کئے ہوئے شیطان اس مقام پر پہنچا۔شیاطین مخفی رہے اور بیشیطان انسان کی شکل بن کرراستہ پر کھڑا ہو گیا۔ عابدصاحب تبجد کی نماز کے بعد فجر کے واسطے مبحد کی طرف تشریف لائے۔ راستہ میں شیطان کھڑا تھا۔ السلام علیم ..... وعلیم السلام کے بعد کہا۔ حضرت! مجھے ایک مسئلہ یو چھنا ہے۔ عابد صاحب نے کہا، جلدی یوچھو مجھے نماز کیلئے مسجد میں جانا ہے۔ شیطان نے جیب سے ا یک جیموٹی سیشیشی نکالی اور یو جیما، کیا الله قادر ہے کہان سارے آ سانوں اور زمینوں کو اِس جیموٹی سیشیشی میں داخل کردے۔ عابدصا حب نے سوچااور کہا کہاں اتنے بڑے آسان اور زمین' اور کہاں بیچھوٹی سی شیشی۔ بولابس یہی یوچھنا تھا تشریف لے جاہیے اورشیاطین سے کہا، دیکھومیں نے اس کی راہ ماردی۔اس کواللہ کی قدرت برہی ایمان نہیں،عبادت کس کام کی؟ طلوع آ فاب کے قریب عالم جلدی جلدی کرتے ہوئے تشریف لائے ۔السلام علیم .....وعلیم السلام ۔ مجھے ایک مسئلہ یو چھٹا ہے ۔انہوں نے فرمایا، یوچھوجلدی نماز کا وقت کم ہے۔اس نے شیشی دکھا کر وہی سوال کیا۔ عالم صاحب نے فرمایا، ملعون تو شیطان معلوم ہوتا ہے ارے وہ قادر ہے کہ بیشیشی تو بہت بڑی ہے، ایک سوئی کے ناکے کے اندراگر جاہے تو کروڑوں آ سان وزمین داخل کردے۔ إن الله علىٰ كل شيئ قدير عالم صاحب كتشريف لے جانے كے بعد شيطان نے شياطين سے كہا، ويكھا علم بى كى بركت ہاوروہ جس نے طالبِ عالم كو يڑھنے سے روكا ،اس نے بڑا كام كيا تا كدوہ نہ بڑھے اور نہ عالم بن سكے۔ (الملفوظ اعلى حضرت، جلد ٣ صفحه ٢٢،٢١)

سبق ..... دین کاعلم بہت بڑی مفید چیز ہے۔ شیطان ایسے عالم سے بہت ڈرتا ہے کیونکہ عالم دین اپنے علم کی وجہ سے شیطان کے جال میں نہیں پھنتا۔ بغیرعلم کے زہدوعبادت بھی خطرے میں رہتی ہے۔خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

# فقیه واحد اشل علی الشیطان من الف عابد این شیطان برایک عالم بزارعابد سے بھی زیادہ بھاری ہے۔

مطلب یہ ہے کہ شیطان اتنا ہزار عابدوں سے بھی نہیں ڈرتا ، جتنا ایک عالم سے ڈرتا ہے۔معلوم ہوا کہ کسی عالم سے ڈرنا اور اس سے عداوت رکھنا' یہ شیطان اتنا ہزار عابدوں سے بھی معلوم ہوا کہ بغیرعلم کے زہدوتقویٰ خطرے میں رہتا ہے اور شیطان ایسے زہدو تقویٰ کو بڑی آ سانی سے لوٹ سکتا ہے۔ اسی واسطے شیطان بغیرعلم کے پیروں کو عالموں سے دور رکھتا ہے اور ایسے پیروں سے اس فتم کے کلمات کہلوا تا ہے کہ شریعت طریقت الگ الگ چیزیں ہیں۔ بیمولوی طریقت کو کیا جانیں۔ ان مولویوں کے پاس نہ جانا چا ہے ۔ جو برائے نام پیرا یسے کلمات کے "سمجھ لیجئے وہ شیطان کے جال میں پھنس چکا ہے۔ ایسے پیر پھراسی تھمنڈ میں رہتے ہیں کہ م پہنچے ہوئے ہیں۔ نیرا یسے کلمات کے "کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ خدا کے دربار میں یا نار میں۔

حضرت اسرافیل علیہ السلام نے لوح محفوظ میں لکھا دیکھا کہ ایک بندہ اتنی ہزار برس تک عبادتِ اللّٰی میں مصروف رہے گا۔
مرانجام کاراس کی بیمبادت اس کے سر پر ماردی جائے گی اور جنابِ اللّٰی سے اس پر پھٹکار کا مینہ برسنے لگے گا۔ بیہ پڑھ کر
اسرافیل کا نپ اُٹھے اور رونے لگے کہ شاید وہ بندہ میں ہی ہوں۔ تمام فرشتے جمع ہوکر اسرافیل علیہ السلام کے پاس آئے اور
رونے کا سبب دریافت کیا۔ کہا میں نے لوح محفوظ پر ایسا ایسا لکھا دیکھا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کی بیہ بات من کرسارے فرشتے
گھبرا اُٹھے اور سب رونے لگے۔ ہرایک کو یہی ڈرتھا کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ پھرسب نے کہا چلوعزاز میل کے پاس چلیں۔
میشیطان کا پہلا نام تھا۔ فرشتوں نے کہا کہ عزازیل بڑا مقرب اور بڑا عابد ہے۔ اس سے چل کر دعا کرائیں۔ چنا نچے سب مل کر
عزازیل (شیطان) کے پاس آئے اور لوح محفوظ کے لکھے ہوئے کی خبر دے کر دعا کیلئے کہا۔ عزازیل (شیطان) نے بڑی عاجزی
سے دعا مانگی اور یوں کہا:

#### اللهم لا تغضب عليهم

ا الله! ان رغضب نازل نه كر - انبيس اسي قتر م محفوظ ركه -

ملعون نے دعامیں اپنے نفس کوفراموش کردیا اور ان کیلئے دعا کی کہ الہی ان پرغضب نازل نہ کرنا اور یوں دعانہ کی کہ الہی ہم پر غضب نازل نہ کرنا۔ چنانچہ لوح محفوظ کا لکھا ہوا اُسی کے سامنے آگیا۔ ( نزہۃ المجالس، جلد ۲ صفحہ ۳۱)

سبق .....انسان کوچاہئے کووہ ہمیشہ اپنے نفس کو پیش نظرر کھے اور اس کی غلطیوں سے پناہ مائے اور اللہ تعالیٰ سے پہلے اپنے آپ پر فضل فرمانے کی دعا مائے۔ جو شیطان کا پیروکار ہے۔ فضل فرمانے کی دعا مائے۔ جو شیطان کا پیروکار ہے۔ ساری عمر بھی اگر خدا کی عبادت میں گزاری جائے پھر بھی اللہ کی رحمت ہی کا اُمید وار رہنا چاہئے اور اس کی بے نیازی سے فرتے رہنا چاہئے اور اس کی بے نیازی سے فرتے رہنا چاہئے اور اپنے آپ کو بھی بڑانہ بھینا چاہئے۔ ہمارے حضور سلی اللہ تعالی علیہ ہم جو معصوم اور معصوموں کے بھی سردار ہیں۔ دعا میں ہمیشہ پہلے اپنی ذات گرامی کا ذکر فرماتے تھے۔ پس خدا سے دعا مانگتے ہوئے پہلے اپنی ذات کیلئے پھر دوسروں کیلئے رحمت جی کا طالب ہونا چاہئے۔

ایک روز شیطان نے فرعون سے کہا، دیکھ میں تجھ سے عمر میں بڑا ہوں۔لیکن میں نے ربوبیت کا دعویٰ آج تک نہیں کیا۔
تو کس طرح کرتا ہے؟ فرعون نے کہا تو سے کہا تو ہے کہتا ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں۔ شیطان نے کہا، نہ نہ ایبا ہرگز نہ کرنا۔
سارامصرتمہاری ربوبیت کا قائل ہوگیا ہے۔اب اگرتم نے یہ کہہ دیا کہ میں خدانہیں تو کتنی ذِلت کی بات ہے۔ چنانچے فرعون پھر
ایٹ دعویٰ پرڈٹ گیا۔ (نزہۃ المجالس،جلداصفحہ ۱۷۵)

سبق ..... شیطان بڑ امکا روعیار ہے کہ خود ہی فرعون کو دعوی خدائی پر اُکسایا اور پھر خود ہی اُسے شرمندہ بھی کرتا ہے اور چونکہ شیطان کوخود تو بہ کرنے کی توفیق نہ تھی اس لئے اب وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا بھی تو بہ کر کے اس کے ساتھیوں کی لسٹ سے نکل جائے۔ ایک روز شیطان سے فرعون نے پوچھا کہ بیتو بتاؤ کہ مجھ سے اور تجھ سے بھی زیادہ براکوئی ہے؟ شیطان نے کہا، ہاں! وہ خص ہم دونوں سے بھی زیادہ براہے، جس کے پاس اُس کامسلمان بھائی عذر لے کرآئے اوروہ اُس کاعذر قبول نہ کرے۔ ( نزیمة المحالس، جلدا صفحہ ۱۷۵۵)

سبق .....اگرکسی کامسلمان بھائی اپنی کسی لغزش پر عذر پیش کرے تو مسلمان کواپنے بھائی کا عذر قبول کر کے رخجشیں وُورکرو بنی حیائیس اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عذر قبول نہیں کرتاوہ شیطان و فرعون سے بھی براہے۔ ایک راہب پر شیطان ظاہر ہوا۔ راہب نے پوچھا کہ اولادِ آدم کی کون می الیی خصلت ہے جو ان کے گمراہ کرنے میں تیرے معاون ثابت ہوتی ہے۔شیطان نے جواب دیا کہ غصہ۔ جب انسان عُصّہ میں آجائے تو میں اُسے یوں اُلٹما پلٹما ہوں جیسے لڑکے گیندکو۔ (تلبیس ابلیس منحہ ۴۴)

سبق .....عصہ بہت بری چیز ہے میہ شیطان کیلئے ممر و معاون ہے۔ انسان عصہ میں آجائے تو عصہ بھی چونکہ ایک آگ ہے اس لئے آگ آگ کی طرف کیکتی ہے اور اُسے اپنے ساتھ ملا لیتی ہے اور اس طرح عصہ میں آکر انسان شیطان کے ہاتھ میں چلاجا تا ہے۔

جارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا ہے کہ

ان الغضب من الشيطان و ان الشيطان خلق من النار وانما يطفاء النار بالمآء فاذا غضب احدكم فليتوضا (مُثَاوَة شُريف)

غصہ شیطان سے ہاور شیطان آگ سے ہاور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ پستم میں سے کسی کوغصہ آئے تو وہ وضو کرے۔ اسی صفحہ کی دوسری حدیث میں فرمایا، جسے غصہ آجائے تو وہ اگر کھڑا ہوتو بیٹھ جائے۔ پھر بھی غصہ نہ ٹلے تو زمین پرلیٹ جائے۔ مطلب سیہ ہے کہ غصہ آگ ہے اور بیٹھ یالیٹ جانے سے مٹی کے ساتھ لگ کراس آگ کو بجھالیا جائے۔ حضرت عیسی علیہ السلام نے ایک روز شیطان کوریکھا کہ پانچ گدھے ہائے لئے جاتا ہے۔حضرت عیسی علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟
کہنے لگا، یہ بوداگری کا مال ہے۔ مئیں انہیں بیچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ تو بتاؤ کہ یہ مال ہے کیا؟ کہنے لگا، ظلم ،تکبر،حسد، خیانت، مر طلم تو میں باوشا ہوں کے ہاتھ بیچنا ہوں اور تکبرگاؤں کے چو مدریوں کے ہاتھ اور حسد قاریوں کے ہاتھ، خیانت سوداگروں کے ہاتھ اور مرعورتوں کے ہاتھ بیچنا ہوں اور تکبرگاؤں ہے جو مدریوں کے ہاتھ اور حسد قاریوں کے ہاتھ ہوں ۔ (زبمة الجالس،جلد ۲ صفحہ ۹)

سبق .....ظم و تکبر، حسدو خیانت اور مکر پانچوں چیزیں شیطانی مال ہیں۔ ہر مسلمان کوان سے بچنا چاہئے۔خوش قسمت ہیں وہ بادشاہ جوشیطان کے ہاتھوں ظلم نہیں خریدتے اور عدل وانصاف کرتے ہیں۔اور بڑے ہی ناعا قبت اندلیش ہیں وہ بادشاہ جوشیطان کے اس مال کو خوشی سے خریدتے ہیں۔ آج کل مغربی تہذیب نے تو شیطان کے اس ظلم والے پورے گدھے کو خرید لیا ہے نہتوں اور بے گنا ہوں پر چڑھ دوڑ نا اور ان پر بم برسانا ای گدھے کی دولتیاں ہیں۔ وہ چو ہدری حضرات بھی خوش قسمت ہیں جوشیطان کے مال 'تکبر کونہیں خریدتے اور تواضع اور انکسار سے رہتے ہیں۔ اور جولوگ شیطان کے اس مال یعنی تکبر کوخرید کر اگر گئے ہیں وہ بڑے ہی ناعا قبت اندلیش ہیں۔ کیونکہ اکڑ اللہ کو بڑی نا پہند ہے۔فرعون وشداد نمرود وغیرہ کوائی اکڑ نے جکڑا اور عذاب اللہی نے نہیں آپیرا

وہ قاری حضرات بھی خوش قسمت ہیں جو حسد کے جال میں نہیں جاتے اور ایسے سودا گر بھی بڑے خوش نصیب ہیں جوشیطان کے مال' مال' خیانت کے گا مکہ نہیں اور دیانت داری سے اپنی تجارت کرتے ہیں۔ اور وہ عورتیں بھی بڑی پا کباز ہیں جوشیطان کے مال' مکر کی خریدار بن کر مکر کرنے والی نہیں ہیں۔ بلکہ رابعہ بھری کی طرح' ذکر وفکر' کرنے والی ہیں۔

جولوگ شیطان کے ان پانچوں گدھوں کے مال کے گا کہ بن گئے ہیں، پنچ پوچھئے تو وہ بڑے بدنصیب ہیں اور برائے نام انسان ہیں۔حقیقت میں گدھے ہی ہیں۔

خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو شیطان کے ان گدھوں سے دور رہ کر شیطان کے گدھوں کی دولتیوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے دین وایمان کو ثابت ومحفوظ رکھتے ہیں۔

#### شیطان کے یانچ بچے

زیدا بن مجاہد سے روایت ہے کہ شیطان کے پانچ بچے ہیں جن میں سے ہرایک کوایک کام پرجس کا اس نے تھم کیا ہے مقرر کرر کھا ہے ان پانچوں کے نام یہ ہیں: شمر ،اعور ،مسوط ،واسم ،زکنبور۔

ہ خرکے ذمہ صیبتوں کا کاروبار ہے جن میں لوگ ہائے وائے اور واویلا کرتے ہیں اور گریبان بھاڑتے ہیں اور منہ پرطمانچ مارتے ہیں اور ایام جاہلیت کے سے نوجے بیان کرتے ہیں۔ اور اعور زنا کا حاکم ہے لوگوں کو زنا کا مرتکب کراتا ہے اور اسے چھوٹی خبر دیتا ہے وہ خض لوگوں کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک انسان کو ویکھا جس کی صورت پیچا نتا ہوں مگرنا منہیں جانتا مجھے ایسا ایسا کہتا تھا۔ اور واسم کا کام بیہ ہے کہ آ دمی کے ساتھ اس کے گھر میں واخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب اس کو دکھا تا ہے۔ اور اس کو اُن پرغضب ناک کرتا ہے۔ اور زکتبور باز ارکا مختار ہے۔ باز ارمیس آ کر اپنا جھنڈ اگاڑتا ہے اور فتنہ وفساد پیدا کرتا ہے۔

سبق ..... شیطان کے ان پانچ بچوں سے بھی بچنا چاہئے۔ مصیبت کے وقت صبر نہ کرنا اور جزع فزع کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بھیلانا اور گھر والوں سے ناحق لڑنا بھڑنا اور زِناجیسی بری بات کا ارتکاب کرنا اور بازاروں میں بیٹے کرشر وفساد پھیلانا سب شیطان کے بچوں کے جول کے بھیل نا اور جولوگ شیطان کے بچوں کے سب شیطان کے بچوں کے قابو میں آگئے وہ لاکھا کہیں ، جودانا ہیں وہ ان شیطان کے بچوں کے قابو میں آگئے وہ لاکھا ہیں ، پڑھا لکھا کہیں اور تی یا فتہ کہیں ، حقیقت میں وہ بڑے بے وقوف ہیں ، جاہل ہیں اور پستی یافتہ ہیں کیونکہ وہ بچوں کے چنگل میں پھنس گئے ہیں۔ ایسے لوگ خود ہی بچے اور نادان ہیں ، عقل کے خام ہیں ، عقل اور عقل میں پختگی دین سے بیدا ہوتی ہے لہذا اس قتم کے بچینے سے بچنے کیلئے دین سکھنا چاہئے اور دین کی صحبت اختیار کرنی چاہئے ورنہ شیطان کے بچوں سے بچنامشکل ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں ، ایک روز ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے ساتھ تہامہ کی ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے کہ اچا نک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصالئے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے سامنے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضور نے جواب دیا اور فرمایا ، اس کی آ واز جنوں کی ہی ہے۔ پھر آپ نے اس سے بوچھا، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، میں جن ہوں میرا نام ہامہ ہیں ۔ بیٹا ہیم کا۔ اور ہیم بیٹا افیس بیٹا اہلیس کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا تو گویا تیرے اور شیطان کے درمیان صرف دو پشتی ہیں۔ بیٹا ہیم کا۔ اور ہیم بیٹا افیس بیٹا اہلیس کا ہے۔ حضور طلی اللہ! جفتی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے ، پچھ تھوڑی ہی کم ہے۔ پھر فرمایا ، اچھا یہ بتا وہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ! جفتی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے ، پچھ تھوڑی ہی کم ہے۔ حضور! جن دِنوں قابیل نے ہابیل کوئل کیا تھا ، ان دنوں میں کئی برسوں کا بچہ ہی تھا گر بات سمجھتا تھا اور پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیا تھا کہ وہ اپنے خویش و اقر باء سے بدسلوک کیا کرس۔

سبق ..... ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہم رسول الثقلین اور رسول الکل ہیں۔ جن وانس حضور کے غلام ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کے نصیب اچھے ہوں وہ اگر شیطان کی اولا دمیں ہے بھی ہوتو ہدایت پاسکتا ہے جیسے کہ ہامہ جو شیطان کا بوتا تھا لیکن ہدایت پا گیا اور اگر نصیب ہی برے ہوں تو نوح علیہ السام کے بیٹے کی طرح وہ ہدایت نہیں پاتا۔ بیخد ا تعالی کی شان بے نیازی ہے کہ یخرج الحدی من ال

سیق ..... بی عالم ایک خواب و خیال ہے اور مال دنیا ایک پاخانہ ہے اس وقت ہم خواب غفلت میں ہیں اور شیطان ہمارے دل میں مال دنیا کے جمع کرنے کی ہوس پیدا کر کے ہمیں اس بار کے پنچے دبا رہا ہے۔ اس وقت تو ہم شیطان کے اس داؤ سے بڑے خوش ہیں لیکن جب آ تکھ کھلے گی یعنی موت آئے گی اس وقت معلوم ہوگا کہ مال دنیا تو ندار داور پاخانہ یعنی گنہ موجود ہے پس ہمیں شیطان کے اس داؤ سے بھی بچنے کیلئے آتکھیں کھونی جا ہمیں اورخواب غفلت چھوڑنی جا ہئے۔

#### حكايت نمبر 🖺 🗂 شيطان اور حضرت اسماعيل علياللام كى قربانى

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ البلام کوخواب میں تھم حق ہوا کہ اپنا بیٹا خدا کی راہ میں قربان کرو۔ بیخواب حضرت ابراہیم نے متواتر تین رات دیکھا اور حضرت ابراہیم تھم حق یا کر اپنا لخت ِ جگر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہوگئے۔ چنانچہ تیسری صبح کو حضرت ابراہیم نے حضرت اساعیل کی والدہ کو کہا کہ اساعیل کونہلا کرعمدہ کیڑے پہناؤ۔ بالوں میں تیل ڈال کر کنگھی کرو۔ میں اسے ایک بہت بڑے تخی کے ہاں لے جاؤں گا۔حضرت ہاجرہ نے ابیا ہی کیا۔ جب آپ حضرت اساعیل ملیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلے تو شیطان بڑا گھبرایا اورایک اچھی سی صورت کا بھیس بدل کر حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگانتہیں معلوم بھی ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اساعیل کوکہاں لے گئے ہیں؟ کہانہیں! کہنے لگا،اے ہاجرہ! وہ تو اُسے ذیح کرنے اوراس کی قربانی دینے کولے گئے ہیں۔ ہاجرہ بولیس بھلا بیر کیوں؟ شیطان کے منہ سے نکل گیا کہ اُن کا گمان ہے کہ خدا تعالیٰ کا ان کو بیتکم ہوا ہے۔ ہاجرہ بولیں اگرواقعی یہ بات ہے تو پھرتم رو کنے والے کون؟ ہم اللہ کے تھم پرراضی ہیں۔ نکل یہاں سے کہ توشیطان معلوم ہوتا ہے شیطان وہاں سے خائب وخاسر پلٹااور پھرحضرت اساعیل علیہ السلام کے پاس پہنچااور کہنے لگاتیہ ہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے جارہے ہیں؟ حضرت اساعیل نے فرمایانہیں! کہنے لگا بتہہیں ذبح کرنے کیلئے لے جارہے ہیں۔حضرت اساعیل نے بھی حیران ہوکر یو چھا کہ کیابا ہے بھی بیٹے کوذ نج کرسکتا ہے؟ تو شیطان کے منہ سے یہاں بھی وہی بات فکل گئی کہتمہارے باپ کو خدا کا بیتکم ہوا ہے۔حضرت اساعیل نے بھی فرمایا کہ اگریہ بات ہے تو ہم خدا کے تکم کے آگے سربخم ہیں، تو رو کنے والا کون؟ ملعون توشیطان معلوم ہوتا ہے۔شیطان بہاں سے بھی خائب وخاسر لوٹا اور حضرت ابراہیم علیہ اللام کے پاس آیا اور آپ کو بھی پھلانا جا ہااور کہنے لگا جناب! آپ کیوں خواب کے پیچھے لگ کرا پنا بیٹا قربان کرنے کو تیار ہو گئے ہیں۔خواب میں توشیطان نے آپ کو بی تکم دیا ہے، خدا نے نہیں ۔حضرت ابراہیم نے بھی پہچان لیا کہ بیمر دودخود ہی شیطان ہے اور فرمایا نکل ملعون یہاں سے اور دور ہوجا میرے نز دیک سے۔ میں اپنے اللہ کے حکم کوضرور پورا کروںگا۔ شیطان وہاں سے بھی خائب و خاسرلوٹا اور اس نے جان لیا کہان تیوں یا کباز حضرات کے سامنے میری والنہیں گلے گی۔ (نزبۃ المجالس، جلدا صفحہ ۱۳۲)

سبق .....شیطان کو جہاں نماز ، روز ہ اور جج وز کو ق سے عداوت ہے وہاں اسے اللہ کی راہ میں قربانی دیتا بھی بہت گراں گزرتا ہے اور وہ نہیں چا ہتا کہ اللہ کے بندے اس کی راہ میں قربانی دیں۔حضرت ابراجیم علیہ السلام اللہ کا تھم پاکرا پنے بیٹے کی قربانی دینے کو تیار ہوگئے اور اپنے بیٹے کی گردن پر رضائے حق کیلئے چھری چلا دی اور اللہ نے ان کی بیقربانی منظور ومقبول فرماتے ہوئے حضرت اساعیل علیہ السلام کے وہ ذبح ہوگیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ و یا اور بجائے اساعیل علیہ السلام کے وہ ذبح ہوگیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ و یا کی اُمت پر حضرت ابراجیم کی بیسنت لازم کردی گئی اور مسلمان اپنے آتا ومولی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے محمط ابق کہ بیقربانی

سدنة ابد کم ابداهیم طرح به ابراہیم کی سنت ہے ہرسال جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی بیقربانی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کرتے دکھ کرشیطان ملعون آج بھی بہتا ہوانظر آتا ہے کہ مسلمانو! ہرسال لاکھوں روپے قربانیوں پرخرچ کرکے کیوں اپنا نقصان کرتے ہو؟ بدروپیتم بچاتے کیوں نہیں؟ کسی قومی و ملی فنڈ میں اسے کیوں خرچ نہیں کرتے۔ اس قسم کی آوازوں سے وہ مسلمانوں کو قربانی سے روکنا چاہتا ہے لیکن بید ملعون جس طرح ہمارے باپ حضرت ابراہیم کی جناب سے خائب و خاسر لوٹا تھا اسی طرح حضرت ابراہیم کی جناب سے خائب و خاسر لوٹا تھا اسی طرح حضرت ابراہیم کی جناب سے خائب و خاسر لوٹا تھا اسی طرح حضرت ابراہیم کی جناب مولا کی رضا میں قربانی دیتے ہیں اور دیتے ہیں اور دیتے مولا کی رضا میں قربانی دیتے ہیں اور دیتے رہیں گواب ہمارے خواب کی طرح نہیں ہوتا دیتے رہیں گونی اعتبار نہ ہو بلکہ پیغیر کا خواب میں حقیقت ہوتا ہے مثلاً ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ سے نفر مایا ہے ،خواب میں مکیں نے جس کا کوئی اعتبار نہ ہو بلکہ پیغیر کا خواب میں حقیقت ہوتا ہے مثلاً ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ سے نفر مایا ہے ،خواب میں مکیں نے دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی تنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور مجھے سونے دی گئیں۔ (مشکوۃ ہوئی میں ہوں)

تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیہ خواب بھی عین حقیقت ہے اور واقعی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی تنجیاں سونپ دی گئیں ہیں اور حضور زمین کے خزائن کے باذن اللہ مالک ہیں۔

## میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے صبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا

جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بالکل حقیقت تھا مگر شیطان نے یہ کہہ کر پھسلانا چاہا تھا کہ خوا ب کا کیا اعتبار! آپ کیوں خواب کے چیچے لگ گئے ہیں۔ اسی طرح آج اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کا زمین کے خزانوں کا مالک ہونا خواب کی بات بتائے اور کیے کہ خواب کا کیا اعتبار! تو یہ کہنا بھی وہی شیطان کی بات ہوگی۔ پس مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ شیطان کی بات پرکان نہ دھرے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کوزمین کے خزانوں کا باذن اللہ مالک سمجھے۔ ایک رات شیطان کالشکر جنگل کی نالیوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں سے نکل کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم پر حملہ آور ہو گئے۔ ایک شیطان اپنے ہاتھ میں آگ کا شعلہ لئے ہوئے تھا اس نے چاہا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے چہرہ انور کو جلادے استے میں حضور کے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور کہایار سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم! بیدعا پڑھئے:

اَعُوٰذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعُرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إلاَّ طَارِق يطرُقُ بِخَيْرِ يَا رَحْمَانُ-

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بید عا پڑھی تو پڑھتے ہی شیاطین کی آگ بچھ گئی اور خدا نے شیطان کوشکست و سے دی۔ (تلمیس اہلیس ہم ۲۳)
سبق .....شیطان ہمار بے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے زیادہ دشمن ہے اور وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پئے آزار رہتا ہے
لیکن ہمار بے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانِ انور سے جو دعا بھی نکلتی ہے ، اس کیلئے وہ پیام موت ہے۔ شیطان آج بھی حضور کے
غلاموں پر جملہ آور ہونا چا ہتا ہے۔ حضور کے غلاموں کو چا ہئے کہ وہی حضور والی دعا پڑھ کر سویا کریں تا کہ شیطان کے جملہ سے
وہ محفوظ رہیں۔

ایک رات مکہ معظمہ کے بڑے بڑے کا فرحضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو شیہد کرنے کی کوئی اسکیم تیار کرنے کیلئے ایک بند مکان میں جمع ہوئے اور حضور کے خلاف اپنے اپنے مشورے دینے گئے اور سوچنے گئے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو کس طرح شہید کیا جائے۔
استے میں شیطان بھی ایک بوڑھے آ دمی کی شکل میں وہاں آ پہنچا اور دروازہ پر آ واز دی کہ لوگو! دروازہ کھولو۔ انہوں نے پوچھا،
تم کون ہواور کہاں سے آئے ہو؟ شیطان نے جواب دیا: من شیخہ از ملک نجد آیم و دریں مشورہ باشما شریکہ میں ملک نجد کا ایک شختہ ہوں اور اس (حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) کے قبل کے مشورہ میں میں بھی تمہار اشریک ہوں۔ (غیاث اللغات، صفح سورہ میں میں بھی تمہار اشریک ہوں۔ (غیاث اللغات، صفح سورہ میں میں بھی تمہار اشریک ہوں۔ (غیاث اللغات، صفح سورہ میں میں بھی تمہار اشریک ہوں۔ (غیاث اللغات، صفح سورہ میں میں بھی تمہار اشریک ہوں۔

سبق .....شیطان ملعون ہراس مجلس واجناع میں جس میں حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی ذات بابر کات اور آپ کے احکام وارشا دات کے خلاف سازشیں کی جا کیں شریک ہوتا ہے۔ لیکن جو مجلسیں اور محفلیں حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہ گر کرنے اور آپ سے محبت رکھنے اور آپ کی اتباع کرنے کی تاکید کیلئے منعقد کی جا کیں 'الی محفلوں میں وہ شریک نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان نے جو اپنے آپ کو شیخ نجدی بتایا اور یوں کہا کہ 'من شیخ از ملک نجد آ یم میں ایک شیخ ہوں جو ملک نجد سے آیا ہوں، مسیطان نے جو اپنے آپ کو شیخ نجدی بتایا اور یوں کہا کہ 'من شیخ از ملک نجد آ یم میں ایک شیخ ہوں جو ملک نجد میں دوسرے ملک کانام نہیں لیا کہ عراق سے آیا ہوں یا یمن سے آیا ہوں۔ بلکہ صرف ملک نجد کانام لیا۔ صرف اس لئے کہ نجد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے دشمن رہتے تھے۔ شیطان نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ کہ گئی کہ میں معلوم ہوا کہ اُسی رات سے جس رات یہ ملمون نجدی بوڑھے کی شکل میں آیا تھا، اس کا لقب شیخ نجدی پڑھیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اُسی رات سے جس رات یہ ملمون نجدی بوڑھے کی شکل میں آیا تھا، اس کا لقب شیخ نجدی پڑھیا ہے۔ چنانچے صاحب غیاث اللغات نے کھا ہے کہ

شيخ نجدى لقب شيطان است (صفحه ٣٩٣)

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کھا نا کھار ہا تھا۔ اُسے کھا نا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی یا و نہ رہی اور وہ بغیر بسم اللہ نہیں پڑھی چنا نچاس نے آخری لقمہ اُٹھاتے وقت کہا: پڑھے کھا نا کھا تار ہاحتی کہ آخری لقمہ کے وقت اسے یاد آیا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی چنا نچاس نے آخری لقمہ اُٹھاتے وقت کہا:

## بِسُمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَ الْحِرَهُ \*

یعنی کھانے کے اوّل وآخر بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم ۔

سبق .....کھانا کھاتے وقت بھم اللہ الرحم ضرور پڑھ لینی چاہئے۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کا ارشاد ہے کہ کھانا کھاتے وقت بھم اللہ نئر ھے سے شیطان شریک طعام نہیں ہوسکتا۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ آدمی اللہ نئر ھے سے شیطان شریک طعام نہیں ہوسکتا۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ آدمی اللہ نئر ھے لینے سے شیطان اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ اب اس گھر میں ذخم رات رہ سکتے ہواور نہ یہاں سے کھانا کھا سکتے ہو۔ (مشکوۃ شریف صفحہ ۵۵)

میر بھی معلوم ہوا کہ بہم اللہ الرحمٰن الرحیم بھی قرآن کی ایک آیت ہے تو گویا جس کھانے پرقرآن پڑھ لیا جائے ، شیطان اس کھانے کے قریب بھی نہیں آتا اور قرآن سے شیطان اتنا ڈرتا ہے کہ قرآن پڑھے ہوئے کھانے سے بھا گتا ہے اور اگر کھا بھی لے تو قرآن کا نام س کروہ کھا نااس کے پید میں نہیں رہ سکتا اور تے کردیتا ہے۔

حضرت حذیفہ رض اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کھانا کھاتے وقت ہم اس وقت تک کھانا نہ کھاتے جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم شروع نہ فرمالیں۔ ایک روز ہم ایک وعوت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے ساتھ گئے کھانا چنا گیا تو ایک چھوٹی لڑی آئی اور اس نے جلدی سے اپناہا تھ کھانے کی طرف ہوٹھانے کی طرف ہوٹھانا۔ حضور نے اس کا ہاتھ بھی کیڑلیا۔ پھرایک اعرابی آیا اس نے بھی جلدی سے اپناہا تھا کھانے کی طرف ہوٹھانا۔ حضور نے اس کا ہاتھ بھی پیڑلیا اور پھر فرمایا، شیطان جا ہتا ہے کہ کھانا بغیر اسم اللہ ہوٹھ نے کھایا جائے تاکہ وہ بھی ساتھ شریک ہوسکے چنا نچہ وہ اس لڑی کے ساتھ آیا تاکہ بغیر اسم اللہ ہوٹھ کے کھانا شروع کر دیا جائے۔ میں نے اس کا ہتھ کیڑلیا۔ اُس کے بعد حضور صلی اللہ تو اللہ ہوٹھی اور کھانا شروع فرمایا۔ (مفکلو ہشریف صفحہ ۲۰ س)

سیق ..... شیطان اللہ کے نام سے بہت ڈرتا ہے جو کام اللہ کا نام لے کرشروع کیا جائے اس میں شیطان کا وخل نہیں رہتا اس لئے شیطان چاہتا ہے کہ لوگ کوئی کام بھی کریں تو اللہ کا نام نہ لیں۔ پس مسلمانوں کو چاہئے کہ شیطان کو دور رکھنے کیلئے کھانا کھا ئیں، یانی پئیس یا کوئی اور کام کریں تو بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔

میر بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ملیہم الرضوان کے دِلول میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دِسلم کا بڑا ادب واحتر ام تھا کہ جب تک حضور کھانا شروع نہ فرماتے وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے۔ پس ہمارے دلول میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب ہونا چاہئے۔ اگر ادب نہ رہا تو جان لیجئے کہ کوئی نیک عمل باقی نہ رہے گا اور سب کچھ ضائع ہوجائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے تو ایک عورت نے حاضر ہوکر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم!

میں نے نذر مانی تھی کہ آپ میدانِ جہاد سے بخیریت واپس تشریف لائیں گے تو بیس آپ کے سامنے دَف بجاوَل گی اور گاوں گی حضور نے فرمایا ، اگرتم نے نذر مانی تھی تو بجاوُ ور نہیں ۔ اس عورت نے کہا حضور! بیس نے نذر مانی تھی اور پھر دف بجانا شروع کردی ۔ استے بیس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے وہ عورت دف بجاتی رہی ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے وہ پھر بھی بجاتی رہی ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے وہ پھر بھی بجاتی رہی ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کود کی رانوں کے نیچے چھپالیا اور خود دف کے او پر تعالیٰ عنہ کود کی رانوں کے نیچے چھپالیا اور خود دف کے او پر بیٹھ گئی ۔ حضور صلی اللہ علیہ وہ کے بیدف بجاتی رہی لیکن تم کود کی کر اس نے دف بجانا چھوڑ دی ۔ بیٹھ گئی ۔ حضور صلی اللہ علیہ وہ کے بیاتی رہی لیکن تم کود کی کر اس نے دف بجانا چھوڑ دی ۔

# ان الشيطان يخاف منك ياعمر (مَشَلُوة شريف صِحْد ۵۵) اعمر! شيطان تم عدورتا ہے۔

سببق .....حضرت عمر فاروق رضی الله عند کابیر ُ عب و دبد به ہے کہ شیطان بھی ان سے ڈرتا ہے اور اب بھی وہ حضرت عمر کا نام من لے تو کانپ اُٹھتا ہے۔ دف بجانے والی عورت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دف بجاتی رہی ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند آئے تو بھی بجاتی رہی ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عند آئے تو بھی بجاتی رہی اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عند آئے تو بھی بجاتی رہی اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عند آئے تو درگئی اور دف کا بجانا چھوڑ کر دف کو چھیا دیا۔

محدثین کرام نے یہاں ایک بڑی ایمان افروز بات کسی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس حدیث میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور طل میں تو دف بجتی رہی اور حضرت عمر آئے تو شیطان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور طل میں تو دف بجتی بند ہوگئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نہتا ہیٹھا ہواس کے ہاتھ میں لکڑی نہ ہوتو گتا بے خوف اس کے پاس بیٹھا رہے گا لیکن جب وہ آدمی اپنی لکڑی معگوالے گا اور اس کی لکڑی لے آئے جائے گی تو کتا اس لکڑی کو دیکھ کرایک دم بھا گا اور اس کی لکڑی لے آئے جائے گی تو کتا اس لکڑی کو دیکھ کرایک دم بھا گا اور اس کی لکڑی ہے۔ کتے نے جب دیکھا کہ آدمی نہتا ہے تو بیٹھا رہا اور نہیس یہ بات نہیں! یہ بھی دراصل اس لکڑی والے ہی کا رُعب ہے۔ کتے نے جب دیکھا کہ آدمی نہتا ہے تو بیٹھا رہا اور جب لکڑی آگئی تو ڈرگیا کہ اب یہ آئی کی نہتا نہیں رہا اس کی لکڑی آگئی ہے اب میری خیرنہیں تو اس لکڑی کا سارا رعب دراصل کلڑی والے کا رعب ہے۔ یہ رعب عمر بھی دراصل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم ہی کا رعب ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم ہی کا رعب ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم ہی کا رعب ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم مختار ہیں شریعت کے کس تھم ہے جے چاہیں مشتیٰ فرمالیں آپ کو اختیار ہے آپ نے اس عورت کو دف بجانے کی اجازت دے دی، جب اجازت دے دی کہ قال سے خائر ہوگی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عدے روایت ہے کہ مکسال میں جب پہلا روپید ؤھالا گیا تو شیطان نے اس کو لے کر بوسہ دیا
اور اس کو اپنی آتھوں پر اور ناف پر رکھ کر کہا کہ تیرے ذریعے سے میں سرکش بناؤں گا اور تیری بدولت کافر بناؤں گا۔
میں فرزندِآ دم سے اس بات سے خوش ہوں کہ روپید کی عجب کی وجہ سے میری اطاعت کرتا ہے۔
میں فرزندِآ دم سے اس بات سے خوش ہوں کہ روپید کی عجب کی وجہ سے میری اطاعت کرتا ہے۔
سیقی .....شیطان کے پھانے کا سب سے بڑا جال بیدروپید پیسہ ہے۔ اس کے ذریعے سے بدبڑوں بڑوں کو پھانس لیتا ہے۔
رشوت، خیانت، سود، سمگلنگ اور چوری ڈکیتی وغیرہ جتنے جرائم بیں شیطان اس روپید کی بدولت ان کا ارتکاب کراتا ہے
حق کہ اس کے ذریعے بیکفر بھی کر الیتا ہے۔ ناعا قبت اندیش اور شیطان کے پچاری روپید بٹور نے اور بچانے کیلئے جھوٹی قسمیں
کمالیت ، جھوٹی شہادتیں دیتے اور جھوٹے وعوے دائر کردیتے ہیں۔ ایسے لوگ دین و نہ جب عاقبت اور ایمان کی پروائیس کرتے
کمالیت ، جھوٹی شہادتیں کہ روپید ملے۔ روپید کی لانچ میں عاقبت تو بر باد کر ہی لیتے ہیں۔ لیکن میدروپید بھی پھر پاس نہیں رہتا اور
دنیا بھی برباد ہوجاتی ہے۔ اوروہ خصد الدنیا و الاخد ہ کامصدات بن جاتے ہیں۔ پس مسلمانوں کوشیطان کا س دائرہ سے نگل کرجوروپید بھی ملے کا
جو میطان کا جال ہوگا اوردین و دنیا کی برباد کی کا باعث۔

سبق ..... شراب بہت بری چیز ہے۔ اس کی تیاری میں شیطان کابہت دخل ہے۔ اس نے شرابی کو اپنی مثل بنانے کیلئے شروع ہی میں ترش انگوروں میں الی تا ثیر پیدا کرنے کی کوشش کی جس سے شرابی 'شیطان کا خود کاشتہ پودا' بن کررہ جائے۔ شراب کے لفظ میں ہی 'شر' ہے۔ بلکہ ابتداء ہی اس کی شرسے ہے اور بشر اگر اس کو پینے لگے تو بشر میں بھی شر ہے۔ گویا شر پرشر، پھر شرابی کیوں نہ سرایا شربن جائے ۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ شیطان کے اس ایٹار کردہ مشروب سے بچیں اور اسے پی کر اپنی عاقبت کے ساتھ اپنی دنیا بھی ہر بادنہ کریں۔

#### شیطان اور آج کل کا دور

ا یک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک روز شیطان نظر آیا۔ میں نے اس سے گفتگو کی تواس نے مجھ سے کہا، یا حضرت! کیا بتاؤں ایک زمانہ وہ تھا کہ میں لوگوں سے ملتا تھا تو میں اُن کو تعلیم دیتا تھا۔ اور اب تو بیرحالت ہے کہ لوگوں کو ملتا ہوں تو وہ مجھے تعلیم دیتے ہیں۔ (تلبیس ابلیس ، صفحہ ۴۸)

سبق ..... آج کل کی چالا کیوں، عیار یوں، فریب کاریوں، دھوکا دہی اور مکاریوں کود مکھ کرشیطان بھی حیران ہے اورسو چتا ہے کہ پیکیسا دورآ گیا ہے، جس میں میرے استاد بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ یہاں میرے دوشعر سنئے

> فساد و فتنه و فسق و فجور و فن و فحاشی ترقی یافته بورپ تو اس نف کا دُپو نکلا جو دیکھی چار سو بیس آج کل انسان کی شیطان نے تو بول اُٹھا کہ یہ انساں تو میرا بھی گرو نکلا

ایک فخص نے شیطان کو دیکھا جو اپنی اُنگی اُنھائے جا رہا تھا۔ اس فخص نے شیطان سے کہا کہ تم ہدا پی اُنگی اُنھائے ہوئے

کیوں جارہے ہو؟ شیطان نے کہا، میں اپنی اُنگی سے بھی بڑا کام نکالتا ہوں۔ یہ جولوگ آپس میں لڑتے جھڑتے اور فتنہ وفساد

کرتے ہیں اُنگی کا کھیل ہوتا ہے۔ اس فخص نے کہا، یہ بات کیے ہوئتی ہے۔ شیطان نے کہا، چلو میں تم کو دکھاؤں۔

یہ سامنے جوشہر ہے اسے میری یہ اُنگی تھوڑی دیر میں تباہ و برباد کردے گی، میں صرف اپنی یہ انگی لگاؤں گا۔ اس کے بعد لڑنا بھڑنا ہوئا،

قتل و عارت خود ہی شروع کردیں گے۔ یہ بات کہہ کرشیطان شہر کے اندر آیا۔ بڑے بازار میں ایک طوائی مشائی بنانے کیلئے

چینی کو گھول کر اُس کا شیرہ بنانے کیلئے اُسے بڑے برتن میں گرم کر رہا تھا۔ شیرہ اُئیل رہا تھا۔ شیطان نے کہا، اب دیکھنا میری اُنگی اور کھول کر اُس کا شیرہ بنانے کیلئے اُسے بڑے برتن میں گرم کر رہا تھا۔ شیرہ اُئیل رہا تھا۔ شیطان نے کہا، اب دیکھنا میری اُنگی اُن کھیوں پر کیمونیش ہونے والا ہے۔ اس دیوار پر گئے ہوئے شیرہ پر کھیاں آ بیشیس کھیوں کا انبوہ دیکھر کر ایک چھپگی ان کھیوں پر جھپٹنے کیلئے دیوار پر میکھول کر ایک بھی گی ان کھیوں پر جھپٹنے کیلئے دیوار پر میکھول کر ایک چھپگی کی ان کھیوں پر جھپٹنے کیلئے دیوار پر میکھول کر ایک بھی گئے اُس کی تھی ہوئے آپی بھی کو دیکھا تو وہ چھپگی پر جھپٹنے کو تیار ہوئی۔ دو فوجیوں نے اپنا کتا بھی تھا۔ کتا بھی کھی ہوئے تی بلی کو دیکھا تو اُس نے سے کو مارڈ الا فوجیوں نے اپنا کتا میا کہ میں جا گری اور مرائی کے عزیز وں کو پتا چلاتو انہوں نے فوجیوں کو مارڈ الا ۔ فوج کو جب اسے دو فوجیوں کے مارڈ الا ۔ فوج کو وجب اسے دو فوجیوں کے مارٹ وانو باری فوج نے آکر مرتم کردیا۔

شیطان نے کہا دیکھا جناب! میری اُنگی کا کرشمہ! میں نے صرف اپنی انگی ہی لگائی تھی۔ اس کے بعد بیلوگ لڑے مرے خود ہیں۔ (مغنی الواعظین ، صفحہ ۱۷۰)

سپق ..... ہر فتنہ وفساداور شرارت کامحرک بیشیطان ملعون ہے۔ بیملعون اپنی انگلی پراپنے مریدین کو نچار ہاہے۔ آجکل مغربی برتن میں جونئ تہذیب کا'شیرہ' تیار ہواہے۔ اس ملعون نے بیشیرہ بھری انگلی جہاں بھی لگادی۔ سمجھ لیجئے وہیں فتنہ وفساد شروع ہوگیا۔ اِس نئ تہذیب کے شیرہ پرعریانی وفحاثی کی تھیاں جمع ہوتی ہیں اور کسی کونے سے فیشن کی چھپکل بھی نکل آتی ہے اور پھر بدنگاہی کی بنی بھی نمودار ہوجاتی ہے۔ اس کے بعداغوا کا کتا بھی آجاتا ہے۔ پھراس اجماع سے آپس میں مقدمہ بازیاں ، لڑائیاں ، تل وغارت شروع ہوجاتا ہے اور شیطان خوش ہوجاتا ہے کہ میری انگلی کا م کرگئی۔ امران کے مغرب میں کر دستان کا علاقہ ہے۔قدیم ایام میں اے امریا کہتے تھے۔ وہاں کے حکمر ان ضحاک نے فارس پر حملہ کر دیا۔

بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی۔ گرجشید نے شکست کھائی اور مارا گیا۔ ضحاک نے فارس پر قبضہ کرلیا۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ

اس وقت تک انسانی گوشت کو آگ پر بھون کر اور معمولی نمک لگا کر کھالیا کرتے تھے۔ شیطان ایک انسان کے روپ میں
ضحاک کے پاس آیا اور ایک مرغ کا گوشت نمک مرچ لگا کراور معمون میں بھون کر اُسے کھلا یا۔ ضحاک بڑا خوش ہوا اور شیطان سے کہا
ماگو کیا مانگتے ہو؟ شیطان آ داب بجا لا یا اور کہنے لگا، حضور میری دلی تمنا ہے کہ میں آپ کے دونوں کندھوں کو بوسہ دوں۔
ضحاک نے اس کی مید درخواست منظور کر لی۔ شیطان نے اس کے دونوں کندھوں پر بوسہ دیا اور اس کے دونوں کندھوں پر وسانپ نمودار ہوگئے اور اُسے کا شخط کے نے جراح کو بلاکر انہیں کٹوا دیا۔ مگر وہ دوبارہ پیدا ہوگئے۔ اسے میں شیطان ایک حکیم کی صورت میں وہاں آگیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت! میسانپ کٹوا دیئے سے دورنہیں ہوں گے۔ آپ انہیں ہر روز ایک حکیم کی صورت میں وہاں آگیا اور بیآ کے مطلق کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔

اس کے بعد ہرروز دوآ دمی سانپوں کی خوراک کیلئے قمل کئے جاتے تھے۔ ان دِنوں ایران کے پایہ بخت میں ایک لوہار رہتا تھا جس کا نام کادہ تھا۔ اُس کے بارہ بیٹے تھے۔ یکے بعد دیگرے وہ سب سانپوں کی نظر ہوگئے ۔ کادہ کے رگ و پے میں بغاوت اور انتقام کے شعلے بھڑ کئے لگے۔ اس نے اپنی دھوککنی کو چیر کر جھنڈ ابنایا۔ مظلوم عوام اس جھنڈ سے تلے جمع ہوگئے اور انہوں نے ضحاک کے خلاف لڑائی کڑی۔ ضحاک مارا گیا اور عوام نے اطمینان کا سانس لیا۔ (اخبار شرق لا ہور۔ جشن ایران نہر ۱۵ اکتوبر ۱۹۵۶ء)

سیق ....شیطان اپناوارکرنے کیلئے انسانی روپ میں بھی آجا تا ہے۔اس لئے مولا نارومی علیہ الرحمة نے لکھا ہے کہ است ایس نہ باید داد در ہر دست دست

میہ جھی معلوم ہوا کہ شیطان پھانسے کیلئے دنیوی چپٹی چیزیں بھی کھلاتا ہے اور اسطرح اپنے شکارکوقا بوکر لیتا ہے۔ اور میہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان بھا ہر خیر خواہ اور محب بن کر آتا ہے حتی کہ چو منے بھی لگتا ہے کین اس کے پیار میں بھی شیطنت چھپی ہوتی ہے اور اس کا پیار مار' بن کرسامنے آجاتا ہے۔ اور پھر پیلعون خود ہی تکلیف دے کرخود ہی طبیب بن کر آجاتا ہے اور دوسرے رنگ میں تابی و بربادی کا سامان مہیا کردیتا ہے۔ الغرض شیطان جس رنگ میں بھی آئے ہلاکت و بربادی ہی لے کر آتا ہے۔ جواس کے داؤ میں آگیا خود بھی تباہ و برباد ہوا اور دوسرول کیلئے بھی خطرہ بن گیا۔

#### ﴿ شیطان کے مکر و فریب بتانے والی چند تمثیلی حکایات ﴾

#### حکایت نمبر 🖺 🗟 درزی

مولا ناروی علیہ الرحمۃ نے کھا ہے کہ ایک درزی تھا۔جو کپڑا چوری کرنے کا بڑا ما ہرتھا۔کوئی کپڑا اُسے سینے کیلئے دے جاتا تو وہ ضرور کسی نہ کسی نہ کسی نہ کسی بہانے ہے کچھ کپڑا چرالیتا۔ایک روز ایک سپاہی شخی میں آگیا اور کہنے لگا درزی کی الی تھیں، جھ سے زیادہ ہوشیار کون ہوگا۔ میں کوٹ کا کپڑا لے کراُس کے پاس چلتا ہوں اور اُسے سینے کیلئے دیتا ہوں کہ وہ میرے سامنے کپڑا کا ٹے۔ دیکھتا ہوں وہ کپڑا کیسے چراتا ہے۔ جھ سے زیادہ ہوشیار درزی کا باپ بھی نہیں ہوسکتا۔ چنا نچہ وہ سپاہی اپنی ہوشیاری و چالا کی کے زعم میں کوٹ کا کپڑا لے کر درزی کے پاس گیا اور اسے جاکر کہنے لگا، میاں درزی! سیتمہاری دھوکہ دہی کا یہاں بڑا چرچا ہے۔ سامے تم کی نہ کسی بہانے کچھ کپڑا چرا لیتے ہواور خبر تک نہیں ہونے دیتے لیکن وہ کوئی اور ہوں گے جو تہمارے داؤ میں آجاتے ہیں سناہے تم کسی نہ کسی بہانے کچھ کپڑا چرا لیتے ہواور خبر تک نہیں ہونے دیتے لیکن وہ کوئی اور ہوں تا ہوئی اس میں سے کپڑا کیسے چراتے ہو۔ میر کسامنے کا ٹو۔ دیکھتا ہوں تم اس میں سے کپڑا کیسے چراتے ہو۔ دورزی بڑا ہوشیار تھا۔اُس نے کہا بیٹھئے جناب! آپ کوکس کم بخت نے شبہ میں ڈال دیا۔ ساری عمر یہ کام کرتے گزرگی، ایکسٹر میں اپنے او پر حرام سمجھتا ہوں۔ علاوہ ازیں کوئی بے وقوف ہو، تو اُسے دھوکا دیے بھی دوں۔ مگر آپ جسے درئے کہ دونا شخص کو میر رہے جبیا نافہم آوی دھوکا کیسے دے سکتا ہے؟

سپاہی نے کہا، اچھا پہلو کپڑا اور میرے کوٹ کیلئے اسے میرے سامنے کاٹو۔ درزی نے کپڑالیا اور قینچی پکڑی۔ ادھر سپاہی جم گیا اور اپنی نظر اس طرف رکھی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ درزی ہڑا مسخرہ اور ظریف تھا۔ اُسے ہنسانے کے بینکٹروں لطیفے یاد تھے۔ چنا نچہ درزی نے سپاہی کولطیفے سنانا شروع کئے۔ ایک لطیفہ ایساسانیا، سپاہی اِس قدر ہنسا کہ ہنتے ہنتے بے حال ہو گیا اور پیٹ پکڑ کر تھوڑی دیر کیلئے منہ کے بل جھک گیا جس وقت وہ نیچے جھکا، درزی نے فورا ہی دوگرہ کوٹ کے کپڑے سے کپڑا کاٹ لیا۔ سپاہی لطیفوں میں ایسامحو ہوا کہ خود ہی کہنے لگا ہاں استاد! ایک لطیفہ اور بھی۔ درزی نے ایک اور لطیفہ سنادیا۔ سپاہی پھر ہنسا اور اس قدر ہنسا کہ ہنتے ہنتے منہ کے بل زمین پرگر پڑا۔ درزی نے حجمٹ کپڑا کچھا اور کاٹ لیا۔ سپاہی نے تیسری مرتبہ پھر کہا کہ ایک لطیفہ اور۔ درزی نے کہا جناب! لطیفہ اور بھی سنا تو دول لیکن پھرکوٹ آپ کا بہت ہی تنگ ہوجائے گا۔

سبق .....مولانا رومی علیہ الرحمۃ اس حکایت سے سبق یہ لکھتے ہیں کہ سپاہی کی مثال اُس بے خبر اور عافل انسان پر صادق آتی ہے جوائے دین جوائے دین خوائے دین اسلام کے دعم میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور درزی کی مثال شیطان پر صادق آتی ہے ، جولوگوں کے متاع دین وایمان کو چرانے کی فکر میں رہتا ہے۔ عافل انسان اپنے آپ کو ہوشیا سمجھ کر شیطان کا سامنا کرتا ہے تو شیطان اس عافل انسان کو دین وایمان کا کپڑ ا آسانی سے کا بلتا ہے اور دنیوی شہوتوں کے لطیفوں میں کچھ اس بری طرح پھانس لیتا ہے کہ اس کے دین وایمان کا کپڑ ا آسانی سے کا بلتا ہے اور انسان دنیوی شہوات میں کچھ ایسام کو ہو جاتا ہے کہ شیطان اس کے متاع سے بے خبر جا ہتا ہے کہ کسی اور شہوت ولذت میں محود ہو اور نہیں جانتا کہ اس کے قبائے دین و فد ہب تنگ ہور ہی ہے۔

میدقسے بھی مثنوی شریف کا ہے کہ ایک شخص منڈی سے ایک وُ نبہ ترید کر لایا۔ دنبہ کی گردن میں رہی وُ ال کرری کی کرکرا سے گھر لا رہا تھا رہی ہی مثنوی شریف کا ہے کہ ایک گردن میں بندھا تھا۔ دوسرا سرا اُس کے ہاتھ میں تھا۔ ونبہ چیچے پیچے آ رہا تھا۔ ایک چور کی نظر اس پر پڑی تو اُس نے پیچے ہوکر بڑی احتیاط سے رہی کو درمیان سے کا ٹا اور دنبہ کو لے کر چاتا بنا۔ وہ شخص بے خبری کے عالم میں رسی کا سرا پکڑے ہوئے جار ہا تھا۔ اُسے کوئی خبر نہ تھی کہ دنبہ چرالیا گیا ہے۔ تھوڑی دور جاکرا تھا قا اُس نے پیچے دیکھا تو خالی ری سے کھسٹتی ہوئی آ رہی ہے، وُ نبہ موجود دنہ تھا۔ میں چیچے دوڑا۔ راستے میں دیکھا کہ ایک شخص کنویں کے سر پر کھڑا رور ہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کے کھسٹتی ہوئی آ رہی ہے، وُ نبہ موجود دنہ تھا۔ میں جا پڑا۔

کی کیا بات ہے؟ اُس نے بتایا کہ میرا جیب میں جو ہ تھا جس میں سور و پیرتھا۔ میں پانی پینے کیلئے نیچے جھکا تو بڑہ کو کنویں میں جا پڑا۔

میں چاہتا ہوں کہ کوئی شخص کنویں میں جا کر میرا ہوہ فکال لائے تو پچاس اُس کے اور پچاس میر ہے۔ اس نے سوچا سودا مہنگا نہیں میر را در بچاس دو بیک گئے تو دنبہ کی قیمت وصول ہوجائے گی۔

میرا دُنہ بھی پچاس رو پیدکا تھا۔ میں کنویں میں جا کر بڑہ و نکال لائا ہوں۔ پچاس روپیل گئے تو دنبہ کی قیمت وصول ہوجائے گی۔

میرا دُنہ بھی پچاس روپیدکا تھا۔ میں کنویں میں جا کر بڑہ و نکال لائا ہوں۔ پچاس روپیل گئے تو دنبہ کی قیمت وصول ہوجائے گی۔

پڑے بھی پخاس نے اپنے کپڑے اُس ان میران کھڑا رہ گیا۔ بٹوہ گرنے کا بہانہ بنا کر اُسے بیچارے کی بہانہ کرنے والا دراصل وہی چور تھا اورائے نگا کر کے دیو۔ اس نے پھر بٹوہ گرنے کا بہانہ بنا کر اُسے بیچارے کی گڑے بھی اُٹر واکر چرا لئے اورائے نگا کر کے دیو۔

سبق ..... دُنبہ چرانے اور کپڑے اُڑوانے والے کی مثال شیطان پر صادق آتی ہے۔ یہ ملعون اپنے دین و نہ ہب سے غافل انسان کے پیچھے لگ کر ذکر وفکر کی رسی کاٹ کر دین و فد ہب لوٹ کرلے جاتا ہے اور پھرا تناعیّار ہے کہ انسان کو دنیوی لالچ میں پھنسا کراُسے خواہشات کے کنویں میں وھیل ویتا ہے۔ حتی کہ انسان کو نگا کرکے رکھ دیتا ہے۔ دیکھے لیجئے! شیطان نے آج کل نئی تہذیب کے ہاتھوں سب کو نگا کر ڈالا ہے اور ہر طرف عریانی ہی عریانی نظر آنے گئی ہے۔ پچ بچ چھئے تو یہ نگے لوگ نگ اسلام ہیں ایسے لوگوں نے انسانیت کا لباس بھی اُتار دیا ہے اور اسی نئی نگی تہذیب کو اپنا کریہ لوگ بے نگ و نام بن جانا چاہتے ہیں۔ خدا تہذیب مغرب سے بچائے کہ مغربی تہذیب کے جمام بھی نگے ہیں۔

ایک روز ایک ویل اپ گر کے خسل خانے میں نہاتے ہوئے اپنی گھڑی بھول گیا اور عدالت میں اس طرح چلا گیا۔

اس کے ایک دوست نے جب وقت ہو چھا تو وہ کہنے لگا کہ گھڑی تو میں آج اپنے خسل خانے میں بھول آیا ہوں۔

اتفاق ہے کی ٹھگ نے یہ بات من لی اور اس ویل کا گھر ہو چھتے ہو چھتے اس کے مکان تک پہنچ گیا اور اس راستے ہے ایک مرغا بھی خرید کر لیتا گیا۔ وکیل کے دروازے پر اُس نے آواز دی۔ اندر ہے ایک بڑھیا آئی اور پوچھنے لگی کیا بات ہے؟

مگل بولا مجھے وکیل صاحب نے مرغا وے کر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میری گھڑی خسل خانے میں رہ گئی ہے وہ بھیج دو۔

مگل بولا مجھے وکیل صاحب نے مرغا و کر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میری گھڑی خسل خانے میں رہ گئی ہے وہ بھیج دو۔

انہوں نے جب خسل خانے میں دیکھا تو گھڑی ہا گئے۔ بڑھیا نے مرغا لے کر گھڑی اُس دے دی اور وہ چہت ہوگیا۔

مزام کو جب وکیل گھر آیا تو اُس کی بیوی نے پوچھا، آپ کو گھڑی ہل گئی تھی؟ وکیل جران ہوکر پوچھنے لگا، کون می گھڑی ہا ہمک خال ہر کی اور گھر والے جران رہ گئے۔ دوسرے دن وہ ٹھگ بھر وکیل نے گھڑی اور اُس کی بیوی ہے کہا، آپ بی نے ایک خص کومرغا دے کر بھیجا تھا اور گھڑی میکو اجھڑی تھی۔ وکیل نے لاگھڑی طاہر کی مرغا دیدو سے عدالت میں بیش ہوگا۔ چنا نچہ انہوں نے مرغا دید و سے عدالت میں بیش ہوگا۔ چنا نچہ انہوں نے مرغا دیدو سے عدالت میں بیش ہوگا۔ چنا نچہ انہوں نے مرغا دیدو سے عدالت میں بیش ہوگا۔ چنا نچہ انہوں نے مرغا مگھڑی اُس گئی ہو دیل سے کہا گیا لیکن اب وہ کر بی کیا سکنا تھا وکیل نے کہا، نہیں! بیوی بولی آپ بی نے تو مرغا منگوا بھیجا تھا کہ گھڑی الگئی ہے۔ وکیل سٹ پٹا گیا لیکن اب وہ کر بی کیا سکنا تھا ناچار چیکا ہور ہا۔ (ماوطیب، مارچ سال)

سبق .....اس گھڑی چورٹھگ کی مثال شیطان پرصادق آتی ہے۔جس طرح وہ ٹھگ اپنے داؤ سے مرغ کالالح وے کر گھڑی بھی لے گیا۔ای طرح شیطان ملعون دنیوی لالح کا مرغا دے کردین وایمان کے گیا۔ای طرح شیطان ملعون دنیوی لالح کا مرغا دے کردین وایمان کی گھڑی لے جاتا ہے اور پھر مید ملعون جو دنیوی حرص و لالح کا مرغا دے جاتا ہے انسان کے پاس وہ بھی نہیں رہتا اور انسان خسس الدنیا و الاخرة کا مصداق بن جاتا ہے۔

سبق .....اس چالاک عورت کی مثال شیطان پر صادق آتی ہے۔ جس طرح اس عورت نے اس پیچارے دکا ندار کوخود ہی اُلو خرید نے پڑا کسایا اور جب اس نے اُلوخرید لیا تو پھروہ واقف ہی نہ بنتی تھی ، اسی طرح شیطان کرتا ہے۔ چنانچہ خدا تعالی فرما تا ہے:

# كَمَثَلِ الشَّيْطُنِ إِذُ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرُ جَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرُ جَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ النِّنِي مُنِكَ إِنِّى أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِيُنَ (بِ٢٨-آيت:١١) لين شيطان نے انبان سے کہا گفر کر پھر جب اُس نے کفر کیا تو بولا میں تجھے سے الگ ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کارب۔

و یکھا آپ نے اس چالاک عورت کی طرح شیطان پہلے انسان کو بہکا تا ہے اور اُسے خلاف شرع حرکات پرا کساتا ہے اور بے وقوف انسان عیش وعشرت کے لالج میں شیطان کے داؤ میں آکر شریعت کے خلاف حرکتیں کرنے لگتا ہے اور شیطان جب دیکھتا ہے کہ میں تو جمہیں جانتا بھی نہیں، جو کیا تم نے خود کیا۔ میں تہارے کا مول سے بری ہوں۔ تم جانو ، تمہارا کام۔

مسلمانو! ہوش کرواور شیطان کی جالا کی میں آ کراُلو نہ بنواوراُلو بن کر شیطان کے ہاتھوں میں اپنی دنیا بھی برباد نہ کرواور قیامت کے روز کی بدنا می و بے عزتی بھی مول نہ لو۔ ایک چالاک عورت ایک دکاندار کے پاس آئی اور کہنے گئی، بھائی صاحب! میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے والی ہوں اور ہماری برادری میں رواج ہے کہ لڑکی کے جہیز میں ایک عدد اُلوبھی دیا جاتا ہے۔ تم دکاندار ہو خیال رکھنا کوئی اُلو بیچنے آئے تو چاہے کتنا مہنگا کیوں نہ ملے، خرید لینا۔ مجھے اُلو کی شدید ضرورت ہے۔ میں تم سے سو رپیہ تک بھی خرید لوں گ۔ دکاندار نے دل میں سوچا اُلوزیادہ سے زیادہ دوچاررو پے میں مل جائے گا اور میں سورو پے میں بچ دوں گا تو سراسر نفع ہی نفع ہے۔ چنانچہ اُس نے کہا میں تلاش میں رہوں گا۔

ووسرے روز ای عورت نے اپنے بھائی کوخود ہی ایک اُلودے کر اس بازار میں بھیج دیا۔ جہاں اس دکا ندار کی دکان تھی اور
اُسے سمجھا دیا کہ دکا ندار اُلوخریدنا چاہے تو بچاس سے کم نہ بیچنا۔ چنا نچہ مکارعورت کا مکار بھائی اُلو لے کر بازار میں گیا اور
دکا ندار کی دکان کے سامنے سے گزرا۔ دکا ندار نے جواُسے دیکھا تو اُسے آ واز دے کر بلایا اور پوچھا اُلو بیچنے ہو؟ اُس نے کہاہاں!
دکا ندار نے قیمت پوچھی تو اُس نے اُسی روپے بتائی۔ دکا ندار نے کہا! ہوش میں بات کرو۔ اُلوکی اسی روپے قیمت؟
زیادہ سے زیادہ دو چاررو پیے کا ہوگا۔ اُس نے کہا نہیں صاحب! ممیں تو اِسے اسی روپ پر ہی دوں گا اور اگر آپ لینا چاہیں
تو دس کم کردوں گا۔ دکا ندار نے زور دیا تو وہ ستر اور ستر سے ساٹھ اور پھر پچاس تک آگیا۔ دکا ندار کی نظر میں سور پیہ تھا۔
اس نے سوچا چلو پچاس پر ہی لے لو۔ پچاس پھر بھی نے جائیں گے۔ چنا نچاس نے نفتہ پچاس دے کر اُلوخرید لیا اور بڑا خوش ہوا کہ
اُلوجلدی مل گیا۔

ووروز کے بعدوہی عورت دکان کے سامنے سے گزری تو دکا ندار نے آواز دی۔ بہن جی! اُلو لے جاؤے ورت نے غصہ میں آکر کہا

بدمعاش! یہ کیا کہا تو نے ایک شریف عورت کو .....گھر میں کوئی نہیں؟ اُلو دے جاکرا پنے گھر کسی کو لوگ جمع ہوگئے کہ
معاملہ کیا ہے۔ کہنے گئی ، نہ جان نہ پہچان! میں یہاں سے گزررہی تھی کہ جمھے کہتا ہے کہ اُلو لے جا۔ اس کی الی تنہیں ۔ یہ کیا لفظ کہا

اس نے جمھے۔ سب لوگ دکا ندار پرلعن طعن کرنے گئے۔ وہ بولا یہ خود ہی کہتی تھی کہ جمھے اُلو در کار ہے۔ جمھے اپی لڑکی کے جہنے میں

دینا ہے۔ سب نے کہا ، ہوش کی بات کرو۔ یہ کوئی ماننے والی بات ہے کہ اُلو جہنے میں دیا جائے ہے بدمعاش ہو، جوراہ چاتی عورتوں کو

چھٹر تے ہو۔ دکا ندار بیچارے نے پیچاس رو بے کا نقصان بھی کیا اور بعزت بھی خوب ہوا۔ (ماہ طیب، اپریل ۱۹)

ایک میاں ہیوی کی آپس میں بڑی محبت تھی۔ایک حاسد کواُن کی محبت پیند نہ آئی اور وہ ملازم کا بھیس بدل کراُن کے گھر آیا اور منت ساجت کرکے ان کے گھر ملازم ہوگیا۔ چند دِنوں کے بعد یہی حاسد ملازم دکان پر پہنچا اور میاں سے کہنے لگا،غضب ہوگیا آج میں گھر پہنچا ہوں تو میں نے بیٹم صاحبہ کوکسی غیر مرد سے گفتگو کرتے و یکھا۔ میں نے جھپ کراُن کی گفتگو تی تو معلوم ہوا کہ وہ غیر مرد بیگم صاحبہ اس امر پر تیار ہوگئیں ہیں۔ وہ غیر مرد بیگم صاحبہ سے کہدر ہاتھا کہ وہ آپ کول کر ڈالے تا کہ راستہ صاف ہوجائے اور بیگم صاحبہ اس امر پر تیار ہوگئیں ہیں۔ میاں نے یہ بات تی تو بہت گھبرایا اور اپنی بیگم سے بدگمان ہوگیا۔اُدھر بیہ حاسد ملازم گھر پہنچا تو بیگم صاحبہ سے کہنچا گو کہ ہیں۔ بیگم صاحبہ نے آپ کے میاں نے کسی غیر عورت سے تعلق قائم کر لیا ہے۔ اس لئے اب وہ آپ سے کھیچ کھیچ رہنے گئے ہیں۔ بیگم صاحبہ نے اپ کے میاں میں تبدیلی دکھی کی اور یقین ہوگیا کہ ملازم نے بچ کہا ہے اور اس فکر میں وہ پریشان رہنے گئی۔

چند دِنوں کے بعد بیگم صاحب طازم نے کہا کہ اگر آپ ہے میاں کی داڑھی کا ایک بال استرے سے کا نے کر جھے لادیں تو بیل ایک خدا رسیدہ بزرگ ہے اس کا ایک ایسا تعویذ بنوا کر لاسکتا ہوں جس کی برکت سے آپ کے میاں اس غیر عورت کا خیال چھوڑ دیں گے اور آپ سے پھر وہی کہا ہی مجب کرنے گیس گے۔ بیر کہہ کر ایک اُسترا بھی بیگم صاحبہ کو دے دیا۔ بیگم صاحبہ نے اُسترا لے لیا اور کہا، آج رات جب وہ سوجا کیں گے تو میں سوتے میں ان کی داڑھی کا ایک بال اس استرے سے کا نے لوں گ ۔ اُسترا لے لیا اور کہا، آج رات جب وہ سوجا کیں گے تو میں سوتے میں ان کی داڑھی کا ایک بال اس استرے سے کا نے لوں گ ۔ اُدھر بید طازم میاں کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ آج رات ہوشیار رہئے آج بیگم صاحبہ استرا لے کر رات کو آئیں گی تا کہ آپ گی گردن پر چھیر دیں اور آپ کو آل کر دیں ۔ میاں رات کو گھر گئے تو پر بیٹانی کے عالم میں چار پائی پر لیٹے لیکن نیند کہاں ۔ آئکھیں بند تھیں لیکن جا گل میں چار پائی پر لیٹے لیکن نیند کہاں ۔ آئکھیں بند تھیں لیکن جا گل رہے تھے ۔ آدھی رات گزری تو بیگم صاحبہ اس خیال سے کہ اب وہ سوچے ہوں گے، اُستر ایڑھا کر اور میاں کے بستر کے قریب آئی جیاں نے آئے ہیگم صاحبہ کا کام تمام کردیا ۔ جو کیا تو میاں نے ایک دم اُس کو کر آئی استرے سے بیگم صاحبہ کا کام تمام کردیا ۔ جو کیا تو میاں نے ایک دم اور کی آئی کی آئی میں جو کیا تو وہ دھاوا بول کر آئے اور انہوں نے میاں کو تل کردیا اور صاحد کی بدولت یہ گھر آئی کی آئی میں جو کیا۔ (ماوطیب، شارہ اگل کردیا گور اس کی بدولت یہ گھر آئی کی آئی میں جو کیا۔ (ماوطیب، شارہ اگل کردیا گور کا میاں۔ اور انہوں نے میاں کو تل کردیا اور صاحد کی بدولت یہ گھر آئی کی آئی میں جو کیا۔ (ماوطیب، شارہ اگل کردیا گور کیا۔ (ماوطیب، شارہ اگل کیا میاں۔ کو تو کیا کہ کام کیاں کو کیاں کیاں کو کیاں کیاں کو کام کیاں کو کام کیاں کو کیاں کیاں کو کیا کہ کیاں کر دیا کور کیا کور کیا دور اس کیاں کو کیا گھر کیاں کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کے گھر کیاں کیاں کیاں کیاں کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیاں کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیاں کور کیا گھر کیاں کیاں کیاں کور کیا گھر کیا کور کیا کو

سبق .....اس حاسد ملازم کی مثال شیطان پرصادق آتی ہے جومیاں ہوی کی ، بھائی بھائی کی ، یا دوآ دمیوں کے آپس میں محبت دکھے کہ کرجل بھن جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح ان میں لڑائی جھٹر ااور فساد پیدا ہو۔ چنانچہ دکایت نمبر ۲۲ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ شیطان کا ایک یہ بھی کام ہے کہ وہ جھوٹی با تیں پھیلا کر لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے بدگمانیاں پیدا کرتا ہے اور آس طرح وہ آباد گھروں اور ہنتے دلوں میں آدمی کے دل میں اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی بدگمانی پیدا کرتا ہے اور اس طرح وہ آباد گھروں اور ہنتے دلوں میں رخبشیں پیدا کرتا ہے اور اس طرح وہ آباد گھروں اور ہنتے دلوں میں رخبشیں پیدا کرتا ہے اور اس طرح وہ آباد گھروں اور ہنتے دلوں میں

سبق ..... اس گھوڑا چرانے والے چور کی مثال شیطان پرصادق آتی ہے۔ جس طرح اس چور نے گھر کے اندھیرے سے فائدہ اُٹھایا اور فائدہ اُٹھایا اور اپنے ہاتھ کی صفائی وکھا تا رہا۔ اس طرح شیطان نے بھی اس نئی روثنی کے اندھیرے سے خوب فائدہ اُٹھایا اور اس اندھیرے میں وہ پرائے مردوں اور پرائی عورتوں پر ہاتھ ڈال رہا ہے اور اس روثنی کے اندھیرے والوں کو پچھ پتائہیں چل رہا کہ شیطان جمارے ساتھ ساتھ ہے اور وہ اپنی من مانی کا روائی کر رہا ہے۔ جماری شرم وغیرت پر ہاتھ ڈال رہا ہے اور جمارے دین و فیرہ بے متاع بے بہاکو بھی اُڑا نے جارہا ہے۔ خدا تعالی شیطان کے شرہے محفوظ رکھے۔ آئین

#### فریب کار بڑھیا

امریکہ میں ایک بڑھیا سڑک پر چلتے چلتے ایک نوجوان سے لیٹ گئی اور روتے ہوئے اُسے چومنے لگی اور کہنے لگی ، ہائے اللہ! تہماری صورت تو میرے مرحوم بیٹے کے ساتھ کتنی ملتی جاتی ہے۔ نوجوان کے دل میں بیردقت پیدا ہوگئی۔ بڑھیانے پھرالگ ہوکر آنسو پو تخچے۔ نوجوان سے اپنی جذباتیت کی معانی جابی اور ایک گئی میں مڑگئی۔ کچھ دریے کے بعد نوجوان نے جب اپنی جیب میں ہاتھ ڈاللا تو بڑو ہ غائب تھا۔ (ما طیب، دیمبر ۱۹۵۸)

سبق .....اس فریب کاربڑھیا کی مثال شیطان پرصادق آتی ہے۔ جوبعض اوقات قر آن وحدیث پڑھتا ہوا بڑا خیرخواہ اور ہمدرد بن کر آلیٹتا ہے اور سادہ لوح مسلمان اس کا مظاہرہ حسن خلق اور اس کی رفت آمیز با تیس سن کر اس کی طرف مائل ہوجاتے ہیں۔ لیکن پتا بعد میں چلتا ہے کہ وہ ایمانی بڑہ کے کرچھیت ہو چکا ہے۔ ایک نالی کی دیوار پر لکھا تھا' یہاں پیشاب کرنامنع ہے'۔ وہاں ایک آومی بیٹھا پیشاب کرنے لگا۔ ایک سپاہی نے دیھ لیا۔
وہ اُسے پکڑ نے کیلئے بڑھا تو وہ آومی وہاں سے دوقدم بائیں طرف ہٹ کر پیشاب کرنے لگا۔ سپاہی آیا اور ڈانٹ کر پوچھا،
تم نے یہاں پیشاب کیوں کیا؟ اُس نے اپنی پہلی جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، سنتری جی! آپ وہاں بیٹھ کر پیشاب کررہے تھے
میں بھی آپ کو دیکھ کر یہاں پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ شور مجنے پرلوگ جمع ہوئے تو دوجگہ پر پیشاب ہوا دیکھ کرسب سپاہی کو جھوٹا کہنے گیا اوروہ چالاک آدمی اس طرح گرفت سے بھی گیا۔

سبق .....اس چالاک شخص کی مثال شیطان پر صادق آتی ہے۔جس طرح اس چالاک شخص نے خود مجرم ہونے کے باوجود ایک ہوشیار سابق کو بھی شرمندہ کردیا۔ اس طرح بیشیطان بڑے بڑے ہوشیاروں کو بھی اپنے جرموں کے داؤ چکر میں لاکر انہیں نادم و شرمندہ کردیتا ہے۔



#### شیطان اور اذان

#### حضور صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين:

# ان الشيطان اذا سمع النداء بالصلوة ذهب حتى يكون مكان الروحاء اذان كي آواز ت كرشيطان بها گراه مان تك كرمقام روحاء تك جاكردم ليتا بـ (مشكوة معني ١٨٥)

## والروحاء من المدينة على سنة و الثين ميلا اورروماء مينا المدين ميلا وربيد

شیطان سجدہ نہ کرنے کے باعث مردود ہوا تھا۔ اور نماز میں سجدے ہوتے ہیں اور اذان نماز کی طرف بلاوا ہوتا ہے۔ اس لئے اذان شیطان کیلئے گویا بم ہے اور وہ اذان سن کرمیلوں دور بھاگ جاتا ہے۔ آج بھی جس کو اذان نہ بھائے اور مؤذن بھی اُسے کھئے تو سمجھے لیجئے وہ بھی شیطان کا پیروکارہے۔

ایک مولوی صاحب نے وعظ میں فر مایا کہ بڑے لوگوں نے اپنی کوٹھیاں شہرسے باہر دور دور بنالیں۔ شایداس لئے کہ شہر میں رہے تو معجدوں سے اذان کی آوازیں آیا کریں گی۔ قدرت نے معجدوں میں لاؤڈ سپیکرفٹ کرائے جھوٹے گھر تک پہنچنے کے مطابق اذانوں کی آواز شہرسے باہر دور دور تک پہنچادی کہ بھا گوت ہو۔ پس اے مسلمانو! اذان کی آوازس کر بھا گومت بلکہ مسجدوں کی طرف دوڑو۔ بھا گنا کام شیطان کا ہے اور مسجد کی طرف دوڑ ناکام مسلمان کا ہے۔

یہاں ایک میراسوال ہے اس کا جواب وہ لوگ دیں جواذان کی آواز من کر مبحد میں نہیں آتے ۔ پاکستان بننے سے پہلے جبکہ یہاں ہندواور سکھ بھی تھے۔اذان کی آواز من کر مبحد میں نہ ہندوآتے تھے نہ سکھ۔اگران سے کوئی پوچستا کہ مہارائ! آپ اذان کی آواز من کر مبحد میں کیوں نہیں آتے تو ان کا جواب یہ ہوتا کہ یہ بلاوا ہمیں نہیں، بلکہ مسلمانوں کو ہے۔ اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہوتا۔ لیکن اب جبکہ یہاں ہمارے وطن میں کوئی ہندویا سکھ نہیں، اب جولوگ اذان کی آواز من کر مبحد میں نہیں آتے وہ بتا کمیں کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ ہیں؟ کیا وہ بھی یہی سمجھ ہیں کہ یہ بلاوا ہمیں نہیں۔اگر یہی سمجھ ہیں تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو کیا سمجھا؟اورا گرینہیں سمجھ تو پھر مبحدوں میں کیون نہیں آتے؟ سوچ کر جواب دیجئے۔

#### شیطان کے چار کفر

علامه صفوری رحمة الله تعالی علیہ نے نزیمة المجالس میں کھھاہے کہ شیطان سے جپار کفرصا در ہوئے جن کی وجہ سے وہ کا فروملعون ہوا۔ (1) اس ملعون نے خدا تعالیٰ کی مقدس و یاک ذات کوظلم کی طرف منسوب کیااور کہا:

# انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ مجھتونے آگ سے بنایا ہے اور آدم کومٹی سے۔

مقصد ملعون کا بیتھا کہ میں بہتر ہوں۔اور بہتر کوادنی کے آ گے جھکنے کا تھم دےرہا ہے۔ گویااس نے خدا کی طرف ظلم کی نسبت کی۔ اور بیکفرہے۔

- (۲) ایک برگزیدہ نبی کو بنظر حقارت دیکھا۔اور نبی کوحقارت سے دیکھنا کفرہے۔
- (۳) اس نے اجماع کی مخالفت کی بعنی سار بے فرشتوں کا اجماع سجدہ کرنے پر ہوگیا۔ مگراس نے اس اجماع کی مخالفت کی اور اکثرار ہا۔ اور اجماع کی مخالفت بھی کفر ہے۔
- (۴) نص کے ہوتے ہوئے اس نے اپنا فلفہ چھا نٹا اور کہا کہ میں آگ سے ہوں اور آگ مٹی سے بہتر ہے نص کے مقابلہ میں اپنا فلفہ لا نامجھی کفر ہے۔ ( نزہۃ المجالس، جلد ۲ صفحہ ۳۳)

شیطان کی ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہئے اور خداونو کریم جل شانۂ کی مقدس ومنزہ ذات کی طرف بھی کوئی نا روالفظ منسوب نہیں کرنا چاہئے ۔ بعض جاہل اور ظالم لوگ بات کرتے ہوئے اثناء کلام میں بیلفظ بھی کہہ جاتے ہیں 'ظلم خدا کا' (استغفر اللہ) ایسالفظ ہر گرنہیں کہنا چاہئے کہ اس نسبت قبیحہ سے شیطان ملعون ومر دود ہوا۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ کہنے والے کو پچھ پتانہیں کہ میں کیا بک رہا ہوں۔ ہرخص کواس کفر ریکلمہ سے بچنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ کے ہرکام کو مبنی برحکمت سجھ کراس امر کا اقر ارکر نا چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے جو پچھ فرمایا اور کیا' ٹھیک اور عین حکمت ہے۔

شیطان کی دوسری کفریہ حرکت سے بھی ہرمسلمان کو بچنا چاہئے کیونکہ اللہ کے نبی کی ادنی تو بین وتحقیر سے بھی آ دمی کافر ہوجا تا ہے اورا کیمان جا تار ہتا ہے۔ شیطان سے بڑھ کرکون اللہ کوایک مانے والا اوراس کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ کیکن صرف اللہ کے نبی کی تحقیر کرنے ، انہیں مٹی کا بنا ہوا کہنے سے کا فر ہوگیا۔ اُس کی عمر بھرکی تو حید وعبادت کا م نہ آئی۔ لہٰذا ہرمسلمان کو اللہ کے نبی کی وقیر کرنے ، انہیں مٹی کا بنا ہوا کہنے ہو کی ایسا لفظ جس سے نبی کی تحقیر کا پہلو بھی نکلتا ہو۔ مثلاً وہ بھی ہمارے جیسے ہی بشر تھے ، کھاتے تھے، پیتے تھے اور بھو لتے تھے وغیرہ اس قتم کے جملے جو عام لوگوں کیلئے استعال ہوتے ہیں' نہیں کہنے چاہئیں کہ اس طرز کلام سے شیطان مارا گیا۔

شیطان کی تیسری حرکت فرشتوں کی ساری جماعت کے خلاف چلنا اس کیلئے مہلک ثابت ہوئی۔سارے فرشتے حضرت آ دم علیہ اللام کے آگے جھلے ہوئے تھے اور یہ نہاایک طرف اکر اہوا کھڑا تھا۔ حالانکہ تن اجماع کی طرف تھا۔ اب بھی خدا کے فضل وکرم سے اہل سنت و جماعت ہی کی کثرت ہے ،ہمیں اس کثرت میں شریک رہنا جا ہے اور اس بڑی جماعت کو چھوڑ کر الگ نہ ہوجانا حیا ہے ۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا ارشاد بھی ہے:

#### اتبعوا السواد الاعظم بری جماعت کے پیچھاگو۔

شیطان کی چوشی کفریہ حرکت ہے بھی بچنا چاہئے اور وہ یہ کہ خدا کے صریح تھکم کے سامنے وہ اپنی منطق چلانے لگا اور اپنا فلسفہ پیش کرنے لگا۔ ہمیں اس حرکت ہے بچنا چاہئے۔ خدا تعالی کا تھکم ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوۃ دو۔ تو بس ہر مسلمان اس تھکم کے آگے سرخم کردے۔ نہ یہ کہ اپنا فلسفہ چھانٹنے گے کہ نماز کیوں پڑھیں؟ پہلے اس کا فلسفہ بچھ میں آلے، پھر پڑھیں گے۔ روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ زکوۃ دینے کی کیا ضرورت؟ اس تسم کی لا یعنی باتوں سے شیطان کوخوش کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ اندھولینے چاہئیں۔ بلکہ فرشتوں کی طرح فوراً پناسر شلیم خم کردینا چاہئے۔

#### آگ میں آگ

**ایک فل**فی نے اپنے تین سوال مشتہر کئے اور اعلان کیا کہ میرے ان تین سوالوں کا کوئی عالم جواب دے تو میں مان جاؤں گا۔ سوال بیہ تھے:۔

ا .....خدا کوجب کی نے دیکھانہیں تو پھر کلمہ میں اشدہد ان لا الله الا الله پڑھ کرید کیوں کہاجا تا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ۔ بیغیرد کیھے کے گواہی کیوں؟

۲ ..... جوکرتا ہے،اللّٰد کرتا ہے۔ پھرکسی گناہ پر بندہ مجرم کیوں؟ جبکہ کرنے والاخداہے۔

سسسشیطان از روئے قرآن آگ سے بنا ہوا ہے اور خدا اسے دوزخ کی آگ میں ڈالے گا تو اس کا کیا بگڑ سکتا ہے۔ کیونکہ دوزخ میں اگرآگ ہےتو شیطان خود بھی آگ ہے۔ پھرآگ میں آگ ڈال دی جائے تو آگ کا کیا نقصان؟

کئی دن تک اس کے سوالوں کا جواب نہ ملا تو وہ علماء اور دین فدہب کے خلاف بکنے لگا۔ اتفاقاً ایک روز شہر سے باہر لکلا تو باہر میدان میں ایک مجذوب بزرگ بیٹھے تھے اور اُن کے پاس مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے پڑے تھے۔ اس بزرگ نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، سنا ہے آپ کے پھے سوال ہیں اور آپ کو گلہ ہے کہ کسی نے ان کا جواب نہیں دیا۔ فلسفی نے کہا ہاں یہی بات ہے اور میرے وہ سوال ہیں ہی لا جواب ۔ بزرگ نے فرمایا، وہ سوال ذرا مجھے بھی تو ساؤ میکن ہے میں جواب دے سکوں۔ فلسفی نے اپنے سوال دہرائے۔

ہزرگ فرمانے گئے، میں دوں ان تینوں سوالوں کا جواب؟ اس نے کہا، دیجئے آپ ہی دیجئے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا مٹی کا ڈھیلا اُٹھایا اور فلسفی کے سر پر دے مارا۔ فلسفی کا سر پھٹ گیا اور اُس نے شور مچا دیا کہتم نے میرا سرکیوں پھاڑ دیا۔ ہزرگ فرمانے گئے تمہارے تینوں سوالوں کا ایک ہی جامع جواب دیا ہے۔ وہ بولا یہ جواب ہے یا شرارت؟ میں ابھی عدالت میں جاتا ہوں۔ چنا نچے فلسفی عدالت میں پیش ہوئے۔ جاتا ہوں۔ چنا نچے فلسفی عدالت میں گیا اور اُس بزرگ پر دعو کی کردیا۔ بزرگ کے نام سمن آگئے اور وہ عدالت میں پیش ہوئے۔

ایک طرف وہ اور دوسری طرف قلفی سر پکڑے کھڑا تھا۔ جج نے پوچھا، کیا تم نے اس کے سر پر ڈھیلا مارا؟ وہ بولے ہاں مارا۔
جج نے کہا کیوں مارا؟ فرمایا، اس کے تینوں سوالوں کا جواب دیا ہے۔ جج نے پوچھا، وہ کیے؟ فرمایا وہ ایسے کہ اس کا پہلا سوال بیتھا
کہ خدا کود کھے بغیراس کی گواہی کیوں دی جاتی ہے؟ اب میں اس سے پوچھتا ہوں، کیوں صاحب! میں نے جوآ پکوڈھیلا مارا ہے
تو آپ کے سر پر کیا ہوا ہے؟ فلفی بولا، سر پھٹ گیا ہے اور سر میں سخت در دہور ہا ہے۔ فرمایا جو در دہور ہا ہے اس کی گواہی کون دیگا؟
وہ بولا میں خود گواہی دیتا ہوں کہ مجھے در دہور ہا ہے۔ فرمایا مگر بید در دتم نے دیکھا بھی ہے یا بغیر دیکھے گواہی دے رہ ہو؟
بولا دیکھا تو نہیں لیکن محسوس تو ہور ہا ہے۔ فرمایا، خدا کو ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن وہ اپنی قدرتوں سے معلوم تو ہور ہا ہے۔
فلا دیکھا تو نہیں لیکن محسوس تو ہور ہا ہے۔ فرمایا، خدا کو ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن وہ اپنی قدرتوں سے معلوم تو ہور ہا ہے۔
فلامی نے کہا ٹھیک ہے بہلا سوال حل ہوگیا۔

بزرگ پھر بولے کہ تمہارا سوال بیتھا کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندے کا تعلق کیا؟ پھر وہ کیوں پکڑا جائے گا۔ تو جناب!

اگر یہی بات ہے تو پھر سمن تم نے میرے نام کیوں نکلوائے۔ ڈو ھیلا بھی خدا نے ہی مارا ہے۔ میرا کیا قصور؟ فلسفی بولا،
دوسرا سوال بھی حل ہوگیا۔لیکن میرا تیسرا سوال ابھی باقی ہے۔ فرمایا ہاں! اُس کا جواب بھی ہو چکا۔ وہ سوال بیتھا کہ شیطان بھی آگ کا اور دوزخ میں بھی آگ، پھرآگ میں آگ کا کیا نقصان؟ فرمایا تم کس چیز کے بینے ہو؟ بولامٹی کا بنا ہوں۔ فرمایا اور جوڈھیلا میں نے تہیں مارا ہے، یکس چیز کا بنا ہے؟ بولا سیجی مٹی کا بنا ہے۔فرمایا بس جس طرح مٹی نے مٹی کو اہولہان کردیا ہے اسی طرح آگ بھی آگ کا بیڑہ غرق کردے گی۔

فلسفى نے كہا،خوب ميرے تينوں مسلط ل ہو گئے سر پھٹ گياليكن شك ہٹ گيا۔ ميں اپنادعوىٰ اوپس ليتا ہوں۔

#### شیطان کا رونا

حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كاارشاد ب:

## دمعة العاصى تطفى غضب الربّ كناه كاركة نوالله كغضب كي آكو بجمات بير.

علامه صفوری رحمة الله تعالی علی فرماتے ہیں، اگر کہا جائے کہ شیطان کافی رویا تھالیکن اس کے آنسوؤں نے اللہ کے فضب کی آگ کو کیون نہیں جھایا؟ تو اُس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں دمعة العاصبی آیا ہے نہیں آیا یعنی گنام گارے آنسوآیا ہے، کافرے آنسونہیں آیا۔ گناہ فرم ہیں اور آنسواس کا تریاق ہیں۔ (نزمۃ المجالس، جلد ۲ صفحہ ۳۰)

معلوم ہوا کہ باعث نجات صرف ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو اعمالِ صالح بھی مفید ہیں۔ اور اگر گناہ صادر ہوجائے تو اس گناہ کی معلوم ہوا کہ باعث نجی مفید ہیں۔ اور اگر گناہ صادر ہوجائے تو اس گناہ کی کیلئے رونا بھی مفید ہے۔ گناہ گار جس کا ایمان سلامت ہے اگر روئے گاتو اُس کے نسواس کے گناہ کیلئے تریاق بن جا کیگئے اور جو کا فر ہے اس کا ایمان ہی جب سلامت نہیں تو اس کا رونا اس کیلئے کیسے مفید ہو۔ نیج اگر موجود ہوتو پانی دینا بار آور ہوگا۔ اور اگر نیج ہی نہ ہوتو چا ہے کتنا ہی پانی ڈالتے جا کیں، کچھ فائدہ نہیں۔ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ دیلم کا ارشاد گنا ہگار کے آنسو کیلئے ہیں۔ کا فر کے آنسو کیلئے نہیں۔ کا فر کے آنسو کیلئے نہیں۔

#### جنّت اور دل

خدا تعالی فرما تا ہے، اے بندہ مومن! میری جنت تیرا گھر ہے اور تیرا دل میرا گھر ہے۔ دیکھ میں نے تیرے گھر جنت میں شیطان کونیہ آنے دے۔ شیطان کونیہ آنے دیا۔ اب تو بھی ایسا ہی کر کہ میرے گھر لیعنی اپنے دل میں شیطان کونیہ آنے دے۔ اگر تونے میرے گھر میں شیطان کولا بٹھایا تو یہ انصاف کا خون ہے۔ میرے گھر کومیری یا دسے آباد کر۔ اس میں میرے دشمن کو ہرگز نہلا۔

خدا کی یاد سے ہرگز نہ رکھ دل کو بھی خالی وہاں پر بوم رہتا ہے جہاں کوئی بستا نہ ہو اُجڑے گھر میں اُلوڈیرہ جمالیتا ہے۔اگرتونے میرے گھریعنی اپنے دل کومیری یاد سے آباد نہ کیا، تواس میں شیطان ڈیرہ جمالے گا لیکن افسوس کہ آج کل دلوں سے خدا کو نکالا جارہا ہے اوران میں شیطان کو بٹھایا جارہا ہے۔اکبرآبادی نے کیا خوب کھا ہے

لا فرہبی سے ہو نہیں سکتی فلاحِ قوم ہرگز گزر سکیں گے نہ ان منزلول سے آپ کعبے سے بت نکال دیئے تھے رسول نے اور اللہ کو نکال رہے ہیں دلول سے آپ

ایک شاعرنے لکھاہے

# گیا شیطان مارا اک سجدے کے نہ کرنے سے اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا

شیطان نے اگر چہ لاکھوں برس سجدے کئے مگر خدا کا تھم پاکر صرف ایک سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے نہ کیا تو مارا گیا۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ جو شخص خدا کا تھم پاکر نماز نہیں پڑھتا۔ وہ ایک نہیں متعدد سجد نہیں کرتا تو کیا ایسا شخص شیطان سے بھی زیادہ بری حرکت نہیں کر رہا۔ شیطان نے تو صرف ایک سجدہ وہ بھی آدم علیہ السلام کے آگے نہ کیا۔ اور بے نمازی کئی سجدے خدا کے آگے نہیں کرتا تو ایسا شخص کیوں شیطان سے بھی زیادہ بری حرکت کا مرتکب نہ شار کیا جائے۔

ایک شاعرنے لکھاہے

# کیا ہنی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر فعلِ بد تو خود کریں لعنت کریں شیطان پر

اس شعر کے مطابق آبکل کا انسان بعض ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ شیطان بھی جیران رہ جاتا ہے لیکن یہ حضرت انسان کوئی براکام کریں تو اُس برے کام سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا کیا قصور۔ یہ برا کام تو شیطان نے کرایا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے رمضان شریف میں وعظ فر مایا اور فر مایا کہ کل قیامت کے روز خدانے کی بے نمازی سے اگر پوچھا کہ تو نے نماز کیوں نہ پڑھی تو اُس بے نمازی نے اگر حسبِ معمولی یہی جواب دیا کہ اللی! مجھے نماز شیطان نے نہیں پڑھنے دی تو ممکن ہے کہ خدا اُسے معاف کردے۔ لیکن اگر کسی روزہ خور سے خدانے پوچھا، تو نے روزہ کیوں نہ رکھا؟ تو اُس نے بھی اگر کی عذر پیش کیا کہ اللی! مجھے روزہ شیطان نے نہیں رکھنے دیا تو اسی وقت شیطان آ جائے گا اورعرض کرے گا اللی! اس سے پوچھا کہ میں تو اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وہ کی ارشاد کے مطابق رمضان کے سارے مہینے میں قید میں تھا۔ پھر اِس کے پاس کہ میں تو اس کے رسول صلی اللہ تعالی اللی بیخود ہی مجرم ہے۔ میں تو قید میں تھا۔ اس نے روزہ خود ہی تو ڈا ہے۔ شیطان کی بات کا روزہ خور کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔

#### صدقه وخيرات سے روكنے والا

امام ابن جوزی رحمة الله تعالی علیہ سیس ابلیس کے صفحہ ۵۵ میں ایک روایت درج فرماتے ہیں کہ اعمش نے شقیق سے روایت کیا کہ عبداللہ نے کہا کہ شیطان ہر عمدہ چیز کے ذریعے سے انسان کوفریب دیتا ہے۔ جب شک آ جا تا ہے قواسکے مال میں لیٹ جا تا ہے اوراس کو صدقہ وخیرات کرنے سے بازر کھتا ہے۔

معلوم ہوا کہ صدقہ وخیرات کرنے والاشیطان کے قابوے باہر ہے اور جو شخص صدقہ وخیرات کا قائل نہیں اور خیرات کی مدّ وں پر طرح طرح کے اعتر اضات کرتار ہتا ہے۔ سمجھ لیجئے کہ اس کے مال میں شیطان لیٹا ہوا ہے۔

#### تارک الدّنیا بناوٹی درویش

امام ابن جوزی رمة الله تعالی علیہ نے تلبیس اہلیس کے صفحہ ۳۴۹ پر ایک حقیقت آمیز مقالہ ککھا ہے جواس قابل ہے کہ مسلمان اس کو مسمجھیں فرماتے ہیں:۔

شیطان کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ اس کا بیجی ہے جواس نے عوام کودے رکھا ہے کہ بیلوگ بناوٹی زاہدوں اور تارک الدنیا
درویشوں کے بڑی جلدی معتقد ہوجاتے ہیں اور ان کوعلائے کرام پرتر جیج دینے لگتے ہیں۔ بیلوگ اگر سب سے بڑے جاہل کے جسم پرصوف کا بجتہ دکھے لیس تو فوراً اس کے معتقد ہوجا نیں اور کہتے ہیں کہ بھلا اس درویش اور فلاں عالم کا کیا مقابلہ؟ بیتارک الدنیا
وہ طالب الدنیا۔ بینہ اچھی غذا کیں کھاتے ہیں، نہ شادی کرتے ہیں۔ اور فلاں عالم تو اچھی غذا کیں کھاتے ہیں اور ان کی شادی
بھی ہوچی ہے۔ بیسب شیطانی فریب ہے اور شریعت مجمدی کی تحقیر ہے کہ ایسے زہد کو علم پرتر جیج دی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی
علیہ وہلم کی شریعت کوچھوڑ کر بناوٹی زاہدوں کو اختیار کیا جائے ۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ بیلوگ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے زمانہ
میں نہ تھے۔ ورنہ بیلوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کوشادیاں کرتے، پاک صاف چیزیں تناول فرماتے اور ہیں عاور شہد کی رغبت
میں نہ تھے۔ ورنہ بیلوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کوشادیاں کرتے، پاک صاف چیزیں تناول فرماتے اور ہیں علیہ میں بداعتقاد ہوجاتے۔

#### روشن دماغ

**ایک** شاعر نے شیطان کے متعلق بیلھاہے اور خوب کھاہے ہے

شیطان کو ہے سوجھتی ہر دم نئی نئی گو ہے سیاہ کار یہ روشن دماغ ہے

گو ہے سیاہ کار پہ روشن دماغ ہے

#### شیطان کے جیلے

آج کل کی ترقی کس فتم کی ترقی ہے؟ اس کا جواب خود آج کل کے ترقی پیندوں ہی کی حرکات میں مل رہا ہے۔ چنانچےروزنامہ حریت کراچی ۲ ستبر کے 191ء کی اشاعت میں ایک ناچ کے فوٹو دیئے گئے ہیں جن کے نیچے بیعبارت درج ہے:۔ 'کراچی میں ایک جہنمی سوسائٹی قائم ہوئی ہے اس سوسائٹی کے افتتاح کے موقع پر گزشتہ رات شبیرینا ہوئل میں شیطانی ڈنردیا گیا اور ڈنر کے بعد شیطان کے چیلوں نے شیطانی ناچ پیش کیا۔ جہنمی سوسائٹی کے ارکان نے دعوت ناموں میں خود کو شیطان کے چیلے کھائے۔

میر خبر پڑھنے کے بعد 'مولوی' کو اپنے رجعت پسند اور غیرتر تی یافتہ ہونے کا بصدق دل إقرار ہے۔ اور وہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ آج کل کی دوڑ میں بہت پیچھے اور اتنا پیچھے ہے کہ اپنے حجرے سے نکلنے کو تیار نہیں۔ اور وہ نہیں جانتا کہ آج کل کی ترقی سے انسان کہاں سے کہاں جا پہنچا ہے۔ وہ اپنے حجرہ سے بھی نہیں نکلا اور ترقی یافتہ افراد جہنم میں بھی جا پہنچے ہیں۔

نٹی تہذیب کے ہاتھوں انسان کی جوگت بن رہی ہے وہ اس ایک خبر سے ظاہر ہے کہ انسان خود ہی بڑے نخر کے ساتھ جہنمی اور شیطان کا چیلا کہلانے لگا ہے اور شیطان جس طرح اُسے نچار ہاہے وہ خوثی سے ناچ رہا ہے۔اس نئے دور میں گتا خانِ رسول کے حامی تو تھے ہی، یزید کی طرفداری میں یزیدی سوسائٹی بھی موجودتھی ، مگر ان سب کے گرد شیطان کے علی الاعلان حامی تا حال نظرنہیں آرہے تھے۔

کراچی کے اس جہنمی سوسائٹ نے بیکام بھی پورا کردکھایا ہے اور سنا دیا ہے کہ شیطانی میلے دیکھنے والو اِدھرآؤاور شیطانی چیلے بھی دیکھ لو۔ شیطان کو بڑی فکرتھی کہ اتنے بڑے جہنم میں وہ اسکیے کیسے رہے گا۔ گراب اُسے اسکیا رہنے کی تشویش نہیں رہی کہ اس کے چیلے بھی ساتھ ہول گے اور جہنم میں بیسوسائٹی ڈِنروڈ انس کے مناظر پیش کیا کرے گی۔

مولوی کی بوچھے تو وہ اِن شیطان کے چیلوں کا مخالف رہا ہے، مخالف ہے اور مخالف رہے گا۔ اور یہ شیطان کے چیلے بھی مولوی کے مخالف رہے ہیں۔ (ماوطیب، اکتوبر کا 191ء)

#### بستی شیطانیاں میں امام کا ظہور

روز نامه شرق لا مور ۲ جنوری ۱۹۲۴ء کی اشاعت میں پینجرشائع موئی ہے۔

د بستی شیطانیاں کے حسن بن محمد نے امام آخرالز ماں ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ انہیں الحق ،الاعلیٰ نے منصب امامت تشلیم نہیں کریں گے۔انہیں ایک ہیب ناک زلزلہ تباہ کردےگا'۔

ان نے امام صاحب نے جن کا بقول ان کے اب ظہور ہوا ہے، واقعی اپنے ظہور کیلئے جگہ بڑی موزوں پائی ہے ان کے اس ظہور اور اس کے اس اعلان طہور اور اس کے اس اعلان ظہور کے ساتھ جب ان کے دار الا مامت کا نام 'بستی شیطانیاں' پڑھا جا تا ہے تو اس نے ظہور اور اس کے اعلان پر کچھ تعجب نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ 'بستی شیطانیاں' کے تام سے ظاہر ہے۔ اس نے امام کیلئے بستی شیطانیاں ہی موزوں تھا۔ اس نے امام کیلئے بستی شیطانیاں ہی موزوں تھا۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یہ ہرمسلمان کا عقیدہ ہے اور بیہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعداس قتم کے سارے دعوے نشیطانیاں' ہی ہیں۔

ستم کی بات بیہ کہ حضور رحمۃ اللعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو طاعون، ہینے، وباؤں، زلزلوں اور سیلا بوں کی دھمکیاں ویے لگتا ہے۔ یہ نئے امام بھی بھونچال مارکہ امام بیں۔ اور آتے ہی بیخوشخبری سنائی ہے کہ جو میری امامت نہ مانے گا اسے ایک بیبت ناک زلزلہ تباہ کردےگا۔ خدا تعالی اس قتم کی شیطانیوں سے محفوظ رکھے۔ آبین (ماہ طیب، فروری ۱۹۲۴ء)

### فقيهاعظم حضرت مولا ناابو يوسف محمر شريف محدث كوثلوى كاخاص عطيه

#### دافع اثهراه

جس عورت کے ہاں مردہ بچے پیدا ہوتے ہوں یا کمزور ہوکر مرجاتے ہوں یا وقت سے پہلے حمل ساقط ہوجا تا ہویالڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوں اسے مرض اٹھراہ ہے اس نا مراد مرض کے ازالہ کیلئے حضرت فقیہ اعظم گولیاں اور تعویذات دیا کرتے تھے جس سے ہزار وں عورتوں بامراد ہوگئیں۔اطباحکماءاورڈاکٹروں نے تسلیم کیا ہے کہ اس مرض کیلئے بیروحانی علاج سوفیصد کا میاب ہے۔ ہزار وں عورتوں بامراد ہوگئیں۔اطباحکماءاورڈاکٹروں نے تسلیم کیا ہے کہ اس مرض کیلئے تعدویذات اور گولیاں طلب فرما کیں۔ المحمد للہ! بیخاص عطیہ والدگرامی مجھے عطافر ماگئے ہیں بے روز متندا حباب مجھے سے آٹھ ماہ کیلئے تعویذات اور گولیاں طلب فرما کیں۔ فوٹ سند یہ دواحمل کے پہلے دوسرے یا پھر تیسرے ماہ تک شروع کردینالازم ہے۔ پھر بچہ پیدا ہونے تک دوائی جاری رکھی جاتی ہے۔ ترکیب استعمال ساتھ روانہ کی جائے گی۔

### ﴿ بچوں کے سوکڑے کا سوفیصد مفیدروحانی علاج ﴾

#### ثمينى

بچہ اگر سو کھ کر کا نٹا بن چکا ہو، اس میں خون یائیلیم کی کمی ہوتو اس کیلئے خمینی منگوا کر قدرت کا کرشمہ دیکھئے۔ گلے میں ڈالنے کا ایک تعویذ اور 41 عدد گولیاں ہیں۔ ہرروز ایک گولی پیس کر دَ ہی کے چچچ بھر پانی میں گھول کر پلائی جاتی ہے بچہ ہفتہ بھر میں ہی موٹا تازہ پہلوان نظر آتا ہے۔ آزمائش شرط ہے۔

صاحبزاده ابوالنور محمد بشیر در بارشریفی کوٹلی لو ہاراں ضلع سیالکوٹ